



# فهرست

| سال کے بعد توسل ۔۔۔۔۔                   | استعانت د   وه                                                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                         | المام احمد رصا كاعقيدة استمداد مله الم                        |
|                                         | امتعانت ادر توشُل ایک بی شے ہے۔ ۲                             |
| وسل اورائمة واعلام ال                   | اتسام نسبت —— >   آ                                           |
| ترشل اورامام این الحاج                  | وّل فيمل ال                                                   |
| رّ نسل اورابل مدیث کے ستم علمار ا       | ارتبعات اورقرآن ۱۲                                            |
| ترمنل ا <i>در علما</i> ر در در بیرد کشت | ى أكرم صلى الله تعالى على الم صلى التعانت ١١٧                 |
| توسل اورعالم اسلام كے موجود علمار-٢٧    | ب وخيدالزوان اورسسال ستعانت المساد                            |
| قبامت کے دن نوشل ۸۵                     |                                                               |
| ارباب ولايت سے توشل                     |                                                               |
| مسالة غرشيه ٩٥                          | الم الم                                                       |
| رسالهٔ مُباکِد، انوارالانت باه          | لتَّهُ تَعَالَىٰ لَى بَارِكَاهُ مِينَ مُقْبُولُ عَمَالُ } هِي |
| في حبل نداء بإرسول الله كي-99           | د د ذوات کو دسسیله سب ناما                                    |
| مسلى الثد تعالى عليه وآله وستم          | حمنورإكرم صلى النُدِّلُعالَ عليه وسلمت وسل الم                |
|                                         | ولاوتِ باسُعاوت سے پہلے توشل ۲۱                               |
| *                                       | حياتِ ظامرومين نوشله                                          |

بيش لفظ

علم عیب بنی و حامز ناظر کے ساتھ ساتھ توسل، استدارا در محبوبان فدا سے استعانت جیسے عقائد بر بلوی اور دبوبندی اخت یا فات بیں سے جین دبیں سے ان بین توسل و استعانت ایسے عقائد بین کرمسلمان ہمیشہ سے ہی ان کے فائل رہے ہیں، آقائے نامدار مدنی تاجد بناب احد مجتبلی محرمصطفے اصلی السطیلہ وسلم سے آپ کی پیدائش سے قبل، آپ کی جات ظاہری میں اور آیکے بنظا ہر اس دُنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی توسل کیا جانا را ہے۔

میو بان خلاسے استعانت بے تمار آیات مقد مرا لاتعداد احادیث کریم اور انگنت اقوال وافعال محابر کوان وا کم اور بررگان دین سے تابت ہے نیر الحد للے سم المسنّت وجاعت کا توعقیدہ ہے کہ مرف بزرگان دین ہارے لئے الندک عطاسے مددگا و کا رساز اور بارگاہ المی کا طرف وسلے ہیں بکدان ذوات قدسید سے نسوب ہرشے ہمارے لئے بارگاہ المی میں وسلے کا درجہ رکھتی سے اور میں بات دلائل قاہرہ سے اطہر من استمس سے۔

جب سے دبوبندی فرقہ معرض و بود میں آیا ہے اس نے مسلمانوں سے دبوں سے محبّت رسے و اللہ اللہ علیہ وسلم کی لازوال دولت کو ختم کرنے کیلئے مسلمانوں کے بنیا دی عقائد ہی کو کھڑو شرک سے نجیر کرنا منزوع کردیا اور یہ سِلسلہ آج بھک جادی ہے، اس کے برعکس بعق علماء بد بعنی علماء دبوین دھی مسلک معقد المستّت و جاعت کی طرح مذھرف عقیدہ توسل کے قائل بیں بلکہ اپنی کتب میں اپنے اکا برین سے توسل کرتے ھیلے آئے ہیں۔

زیرنظررساله در توسل ، پس بان علماء دیوبند کا تذکره ب بونه مرف توسل کے قائل بیں بکدا پنے اکابرین سے توسل بھی کرتے ہیں اسکے علاوہ زیر نظر رسالے بی توسل کے بواز برقر آن واحا دیث و اتوال و افعال بزرگانِ دین سے دلائل بھی دیئے گئے ہیں ،

الاكتُ ساقة مى اعلى صرت عظيم البركت عظيم المرتبت امام احدرصا خان فاصل بر لموى كا ايك ناياب دسالة انوار الانتباه في حل مداء بارسول الله "بهي شامل سے بوكة مداء يارشول الند كے بواز برا يك لايون رسالة ساور جس كى تولىغ ميں صرف يركبنا كا فى بوكا كه بر رسالة مجدد اعظم كارسالة ہے -

معیت اشامت المستت اس رسالے کو اپنے سلسلم خت اشاعت کے تحت شائع کردہی ہے اللہ تعالیٰ جعیت کا اس سعی کو قبول فرمائے - آئین ؛

بحباه سيد المرسلين صلى الترعليه وسلم سك وقار الدين عليه الرحمة فهرعرفان وقارى

## بغ القرالالميت الماميخ

## استعانت

انسان طبعی طور پراپی بقا آورزندگی گزار نے می مخلوقِ خداکی احداد کا محتاج واقع ہواہے اگر کوئی شخص کے کرمیں کسی محم مخلوق کی احداد کے بغیرزندہ رہنا مپاہتا ہوں تو اسے پہی مشورہ دیا مبائے گاکہ آپ موجودہ دُور کی مبذب اور شمدن زندگی کو خیر یا دکھر کر بیقفر اور غاروں کے دور می مجیے مبائے ، جہاں ذاب سے غرض سے مذعمارت سے ، مزسواری میسرہے اور نہ بی ذندگی کی دیگر سمولتوں کا تعقورہے -

یادرہے کہ کارساز حقیقی صرف النہ تعالی ہے مخلوق میں سے جو بھی کسی کی امداد کرتا ہے وہ بھی دراصل النہ تعالیٰ بی کی امداد ہے، بندہ تواس کی امداد کا مُظہرہے، ورنداگر کوئی جیا ہے کہ میں ازخود عطاست البی سے بغیر کسی کی امداد کردوں، تو بیم کن نہیں ہے اور کسی کے بارے میں بیعقیدہ رکھنا تشرک ہے کہ وہ ازخود امداد کرسک ہے دراسے النہ تعالیٰ کی امداد وعط ا کی صرورت نہیں ہے۔

### امم احد ضابر طوى كاعقيرة استداد

المام احمديضاً برطوي قدى سرة فوات ين

"اس استعانت مى كود ينطيك كرم معنى برفير ضداس مشرك سب يعنى است قادر بالذات ومالك مستقل حبان كرمد دما نكنا بايم منى اگر دفع مرض ميں طبيب يادوا ولانوم الذى ملأت عظمته السموات والأرض الذى(١) عنت له الوجره وخشعت له الأصوات<sup>(٢)</sup> ووجلت الفلوب من خشيته : أن تصلى على <sup>عمر</sup> وخشعت له الأصوات<sup>(٢)</sup> وهى كذا وكذا فانه يستجاب له إن شاء الله تعلى ، قال وكان يقول ، لا تعلموا سفهامكم لشلا يدعوا به فى مائم أو قطيعة رحم ، .

#### ﴿ وأما حديث أبي الدرداء ﴾

۱۰۷ - فقال الطبرانى فى المعجم الكبير حدثنا محمد بن على بن حبيب الطرائنى الرقى حدثنا محمد بن على بن ميمون حدثنا سلبمان بن عبد الله الرقى حدثنا بقية بن الوليد عن إبراهيم بن محمد بن زياد قال: سمعت خالد بن معدان يحدث عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ومن صلى على حين يصبح عشرا وحين يمدى عشرا أدركته شفاعتى، (٢).

1.0 – قال الطبرانى: حدثنا يحيى بن أيوب العلاف حدثنا سعيد بن أبي مريم عن عالد بن زيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يوسط المسلاة على يوم الجمة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة، ليس من عبد يصلى على إلا بلغنى صوته حيث كان. قلنا. وبعد وفاتك؟ قال: وبعد وفاتى. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنساء، (ن).

علّ مرابن تيم كي نصنيف مبلء الانب م امكتبدنوريد رصوبد في ما باد) كاصفر ١٧

اوتوجها لأق المعنى فيجييع ذالك سواءله مجب بى اكرم صلى الدَّتِعالَ عليه والمصلى فق كم على الدَّتِعالَ عليه والم الله المالة ادراقسام كابيان مركي اورمطلب ظامر بوكي توابتم اس طلب كوتوسل كبوايا تشفع، استنا شكر ياتجوه يا توجركونى حرج نبير ب كيوكدان سب كامطلب

اقسام تسبت

علمار معانی ف اسناد رنسبت، کی دوسمیں بیان کی بین ا لا) حقیقت عقلیه (۱) مجا زعقلی

حقیقت مقلیدیہ کونعل کی سبت ایسی شے کی طرف کی جائے کہ برفا مرشکام کے نزديك فعل اس كي صفت برجيد أَ مُنبَتَ اللَّهُ الْبَقُلُ "(الله تعالى في سبزه الله) سبزواً كانالله تعالى كصفت سب عجب اس كى نسبت اس ذات قدوس كى طرف كى جا كى تواسيحقيقت مقليد كما ماسك كا-

مجاز مقلی بیسے کفعل بس کے صفت ہے، اس کی بجائے اس کے سمتعلق کی طرف نسبت كردي ماستے اور ساتھ ہى كوئى على مست بھي يائى ماستے كديلسبت موصوت كى طرف نہيں 'بلكہ اس محسمتعتق كى طرف ہے، شال فعل كى نسبت زمان مكان ياسبب كى طرف كردى جائے مثلًا بَنَى الْإِ مِي يُوالْمَدِ بْهِنَةُ الرامير في شهرونايا) حقيقة شهركي تعميرها رول اومزدوول للهام سے میکن امیر سی کھیںب ہے اس کے کہنے پڑتہ تعمیر کی ای ہے اس لیے مجاز اتعمیر کینسبت ہی کی طرف کردی گئی ہے۔

شفاراتشقام دمكته فديروفري فيصل آباد) ص ١٤٥ اله تقى الدين البكى الامم، مواسب لدنيهن شرح الزرقاني دالمتعدالعاشر، ي ماحا لب، علامة تسطلاني و

سے استداد کرے یا حاجت فقریس امیریا با دشاہ کے پاس جاتے یا انساف كران كوكسى كجيرى مين مقدم الإساع ، بلكمى سے دوزس كي معولى كامون مين مدوسا يجوباليتنين تمام وإبى صاحب روزاندايني مورقول، بيحق الوكرول سے كرتے كراتے رہتے ہيں، مثلاً يركبناكه فلان چيز أنحفادے يا كھانا بكادے سبقطعی ترک ہے کرجب یرجا ناکراس کام سے کر دسینے پرخودانہیں اپنی فا سے بعطائے الی قدرت ہے قصر کے كفروشرك میں كيا شكر وا ؟ اورس معنى يران سب سے استعاث شركنبين بعنى مطرحون المى وواسطرو وسيله وسبب مجهنااس معنى يرحضرات انبياء وادليا عليم افضال فسلاة ولفتاء سے کیوں ٹرک ہونے لگی ہی ک

خلاصه به كسي مي مخلوق كواس طرخ ستقل مدر كار مانناكه وه الندتها لى امداد وهلاكى محتاج نہیں ہے دشرک اور كغرب ادركسي مخلوق كوعطات الني كامظرواوروسلية وحمت إرى تعالى مان مي كوئى حرج نبير ب-

## استعانت اور توسل ایک بی شف ہے

الله تعالى منعمود إسلى بعد اسعد وسيله نهين بنايام اسكنا- الدتعالى بارگاه يس مقبول اشيار نواه وه ذوات بول يا اعمال صالح كووسيله بناما تزب اودان سعامتعانت سهى ماتزيها كيونكة وسل اوراسنعانت اكريم الك الك الفاظ بين نيكن ان كي راد ايك مى سبع- امام علامرتقى القريب سبكى فرمات بن

واذقد تخررت طذه الانواع والاحوال في الطلب من النبي صلى الله عليد وسلم وظهر المعنى فلاعليك فى تسهيبته توسيلا اوتشفعا اواستغاثة اوتجوها

له احدرضا بریوی، امام ، برکات الاداد درضوی کتب خاد، بریلی م ۲۹ - ۲۸

کا ایراندار سرنااس بات کی علامت سرگاکد وه شغا کی نسبت طبیب کی طرف اس لیے کر الم ہے کہ وه شغا کا سبب ہے اس لیے نسبت نبیں کرد اکرنی الواقع طبیب سفے شغادی ہے یشف دینا تو التد تعالیٰ کا کام ہے۔

اس گفتگور فورگرلینے سے مسئة استدان کی بیٹیت بالکل واسخ ہوجاتی ہے ہمیونکہ انجیار وا ولیا وسے مدوجا ہے سے مسئة استدان کی بیٹیت بالکل واسخ ہوجاتی کے ملامت ہے کہ اس کے نزدیک کارساز حقیقی متاصد کا اپر اکرینے والا اصحبتیں برابانے والا اللہ تعالی کی ہے۔ ان امور کی نسبت انبیار وا ولیار کی طرف مجاز عتلی کے طور پر کی گئے ہے کہ وہ متاصد کے بورا ہونے کے لیے مسبب اور وسیار ہیں۔

سراج الهذ مصرت تناوعبد العزيز مندث دلوي إيّاك نستتَع بُن كيفسبرس فراتين دري جابا يدفهميك استعانت ازغير بوبيهمكم احتماد برآل فيراشدواور مظهرمون اللى نداندحوام است وأكرالتفات محض بجانب حق است وأو را ييح ازمظام رمون دانسة ونظر بكارخانة اسباب وصممت اوتعالى دران الموده بغيرات تعانت ظامر تمايد وورازعرفان مخوابه بود دود نشرع فيزم باتزو رواست وانبيار واولياراي نوع استعانت بنيركرده اندود وتقفت إبى نوع استعانت بغيرنيست بكراستعانت كبضن حق است لاخيرك اس ملديهم عنا جابيك فيرس اسطرح استعانت وام ب كماعتماداس غبرر ميوا وراسه الندتعالى كما مداد كامظهر بذمات اور الرتوم بمحض الثاتعالي كى طرف موا دراس الدرتعالى كامدادكا مظرجان ادرالله تعالى حكميت اوركارفا مذاسباب برنظر كرنے موستے اس غیرسے ظاہری استعانت كرسے تو يدرا ومعرفت مع دور منهو كااورش يعت اين جائزا وردوا معساس قسم كي له عبدالعزيز ممتث ديوى ، تفسيرعزيزى دافغاني دارالكتب ديلى ع ١٠ ص ٨ بيه مجازير دلالت كرف والا قريبة وعلامت كجهى لفظى بوكا اوركمبي معنوى - علامت معنوى كى مثال ويت بوك علام تفازاني احدال الاسناد العبرى من فرات بن، وَاَنْبَتَ الرَّبِيعُ الْبَقُلُ فَعِشُلُ لِمُذَاالُكَلَامِ إِذَا صَدَرَ عَنِ الْمُتَوَجِّدِ يُحُكُمُ بِأَنَّ إِسْنَادَ ذَ مَبَازُّلِإَنَّ الْمُتَوَجِّدَة لَا يُعْتَقِدُ أَنَّهُ إِلَىٰ مَا هُوَلَهُ لِهِ "بيب موحدسة أنْجَتَ النَّ بِيعُ الْبَقْلُ (مُومِ بِهِارِكْ سبزه الْحَالِي) إليها المراد ما دروكا ومحم كاجائكا كديراساد مبازى سيد كونك موقد كايعقبيه تنبي سب كد الكاناموسم بهاركي صفت سبع- جبكري بات الترتعالي كے وود كامنكر كمح كانواس حقيقت كهاجات كاي يمي علامة تغتازاني فرمات بي، فَهٰذَ الْإِسْنَادُ وَإِنْ كَانَ إِلَىٰ غَيْرِمَا هُوَلَ الْكِنُ لَدَّنَاوُّلُ فِيْهِ لِائَةُ مُوَادُةً وَمُعْتَقَدُةً وَكُذَا شَفَى الطَّبِيبِ الْسَوِيْبَضَ۔ له (كا فرنے كم موسم بهارنے مبزه الحایا) ينسبت الكرچراس كى طرف نبي ب كراكانان كى منفت سب بلكهاس كيفيركي طرف سب ليكن اس مي علامت نہیں ہے دحتیٰ کراسے مجاز کہا مباسکے) کیونکدیہ تواس کی مرادہے اوراس کا تقید ے اسی طرح یہ کہنا لیبیب نے مربعن کوشفادی " منلاصه يدكه كا فرن كباكه طبيب في مريض كوشفا دى توريخي تنت ب، كيوكاده المتعالى كى اليركافا كل بى نهير سعديدى بات الرمومن في كن تواسع مجاز عملى كماما مع الداس

لهمسعودين عموالمنقب معدالتين الثغثازاني، المعلِّقل (كتب خان درمشيديه، دبلي) ص ١٠٠

له الينس ...

استعانت انبیار واولیارف فیرسے کی ہے۔ درخیقت استعانت کی قیم خیر سے نہیں ہے، ملکہ اللہ تعالیٰ ہی سے ہے۔

مشمروا بل مديث عالم نواب وحيد الزمان ككصفري :

وضابطت ١٥ الأمور التي كأنت تطلب من الابنياء والصلحاء حال كونه مراحياء مشل المسدّعاء او الاستشفاع فطليها منهم بعد موته مرالا يكون شركا اكبر والا مودالتي هي منتصة بالله وكانت لا تطلبهم وهم احياء فطلهها منهم بعد ان ماتوا يكون شوكاء كما كان طلبها عنهم هم احياء شوكا الدان يكون الاسناد معباذيا كممانى قول عيسلى وأنحي المموتى باذن الله صوح بذالك شيدخ الاسلام في بعض فت اوالا ـ له

ان کا ضابطریہ ہے کہ جوامور انہیا۔ وا دلیارسے ان کی زندگی میں طلب کیے مبات منظ و ما اور شفاعت وہ ان کے دصال کے بعد طلب کرنا شرک کر منہیں مورج اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں اور ان صفرات کی نمگئی ان طلب نہیں کیے جانے تھے الیسے امور کا ان سے ان کی وفات کے بعد طلب کرنا شرک سے جیسے ان امور کا ان کی زندگی میں طلب کرنا شرک سے طلب کرنا شرک سے ان امور کا ان کی زندگی میں طلب کرنا شرک سے البیت ان امور کا ان کی زندگی میں طلب کرنا شرک سے البیت میں وزندہ کرنا ہوں یہ شن خالاسلام نے اسپنے جن السلام نے اسپنے جن میں اس کی تصریح کی ہے ۔

مجازی نسبت پرگفتگوکرتے ہوتے نواب صاحب مزید لکھتے ہیں،

وَكُمَا فِي قَوُلِهِ تَعَالَىٰ وَا ذُ تَخَلُقُ مِنَ الْلِينِ وَشَهُوكَ الْكُنُهُ وَالْحِبُونَ الْكُنُهُ وَالْحِبُونَ الْكُنُهُ وَالْحِبُونَ اللّهِ الْحَكَمْ مِنَ عِيسَىٰ مُوحِ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْسَىٰ مُوحِ اللهِ اللهُ اللهُ

"اورسیسے کہ افتد تعالی کے اس ارشاد و آف تختیکی من النظامی النونی بین پیدا کرنے اورشفا دینے کی نسبت مصنت عیسی علیہ السلام کی طرف مجازًا کی گئی ہے۔ بیں اگر کوئی شخص مصنرت عیسی دوح النوطیہ السلام سے وزواست کرے کہ وہ النار تعالی کے افن سے مرو سے کوزندہ کریں نویہ شرک اکبرند موگا اس می طرح اگر کوئی شخص زندہ ولی سے یا نبی یا ولی کی رُوح سے یہ درخواست کرے کہ وہ النار تعالی کے افن سے اسے اولاد دیں یا اس کی بیماری دور کریں تویہ شرک اکبرند موگا ہ

## <u>قول سل</u>

استغصیل سے استجھی طرح واضح برگیا کا نبیار واولیار سے صولِ مقاصد کی درخواست کرنا شرک و کفرنہیں ہے، جیسے عام طور پر مبتدعین کارویتہ ہے کہ بات بات پرشرک اورکفر کا فتری جڑوسیتے ہیں۔

ماستنيه برية المبدى ص ١٩

البتدر نی برب کرجب حقیقی ماجت روا بمشکل کشا اور کارماز الند تعالی کی فات سب آنوانست و رخواست کی مبائے اور اسی سے درخواست کی مبائے اور اسی سے درخواست کی مبائے اور انبیار وا ولیا برکی وسیلہ اس کی بارگاہ میں بیش کیا مبائے کر کہ حقیقت بت اور مباز ممباز سب یا برگاہ میں و خواست کی مبائے کہ آپ الند تعالیٰ کی بارگاہ میں و خواست کی مبائے کہ آپ الند تعالیٰ کی بارگاہ میں و خواست کی مبائے کہ آپ الند تعالیٰ کی بارگاہ میں و خواست کی مبائے کہ آپ الند تعالیٰ کی بارگاہ میں و خواست کی مبائے کہ آپ الند تعالیٰ کی بارگاہ میں بیدانہ ہیں ہوگا۔ پیدانہ ہیں ہوگا۔ پیدانہ ہیں ہوگا۔

## المستعانت اورقرأن

(۱) يَاكِتُهُ اللّهِ بِنُ أَمَنُوا كُونُوا انْصَارَ اللهِ كَمَا قَالَ عِيثَى ابْنَ مَوْيَمَ الْمُعَالِيِنَ مَنْ انْصَادِي إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

اسے ایمان والو ؛ دین مذاکے مددگار میں میں میں مریم نے تواریوں سے کہا مخطاکون ہیں ہو اللہ کی طرف ہو کرمیری مدد کریں۔ تواری بوسے دین خداکے مددگار ہیں ۔» مددگار ہیں ۔»

اس آیت میں الندتعالی نے ایمان داروں سے ایپنے دین کی مدد طلب کی ہے اسی طرح حصرت میسی ملام نے وار ہوں سے مدد طلب کی ہے اسی طرح حصرت میسی ملاواسلام نے وار ہوں سے مدد طلب کی صادت کر کم یہ جاری ہے کہ کارفائش میں بنا اور وسائل سے والب میرکرد کھا ہے اس کا اس اُرت ہی اُلہا اُن قدرت کا نظام محتلف اسباب اور وسائل سے والب میرکرد کھا ہے اس کا اس اُرت ہی اُلہا اُن قدرت کا نظام محتلف اسباب اور وسائل سے والب میرکرد کھا ہے اسکا اس اُرت ہی اُلہا اُن ا

له ب ۲۸ - الصف ۱۱۱-آية ١١٠

٧- يَا يَهُ اللَّذِينَ أَمَنُوا إِنْ تَنْصُولِ اللَّهَ يَنُفُنُ كُمُرُ وَيُتَيِنْتُ اَفَكَدَامَكُمُ لِهِ

ا کی ایمان والو: اگرتم وین تداکی مدوکروسکے السی تمہاری مدوکرے گا اور تہارے قدم جما رسے گا۔

اس آبیت پی سانده از سیدنیا دمومنوں سے دین کی مدد طلب فرمآنا ہے اور مومنوں کومبرفرازی حا<sup>ق م</sup>ل کرنے کاموقع حطافرمآنا ہے ،

٣- قَالَ مِلَ سَكَّنِیُ فِیهُ وَ بِی خَدِی اَ مَا سَكَّنِی فِی بِفُورِی بِفُورِی بِفُورِی بِلُمُورِی بِلُمُورِی بِلُمُ اللّه مِن بِرِی مِد فاقت میم وه جس بر فی الله می الله الله می الله می

٧- قَالَ الْجَعَلَيْ عَلَى خَزَاقِي الْآدُضِ ، إِنَّ حَفِيظً عَلِي مُرَّ يوسف نے كما مجھ زمين كے فزائن پرتزركردے ، بے تنك ميں مفاقت

والاعلم والأسول-

"سلیمان سف فروایا اسے دربارلواتم میں کون سے کد وہ اس کا تخت میرے

له پ ۲۱ محتده ایت ۲

له پ ۱۹ الکيس دا آيت ده

على بيه ١٣ يوسف ١٢ آيت ٥٥

كه ب ا النمل ١٩ آيت ٢٨

باس سے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضود ملین موکرما منرہوں۔

نبى أكرم صلى الدتعالى عليه ولم سے استعانت

اس السيدين اماديث كانتنج كيامات توده فاها ذخيرو فرامم موسكاب-اس ملك صن ایک مدیث براکتفاکیا مانا ہے:

عَنْ دَبِهِ عَتْ أَبِنُ كَعُبِ قَالَ كُنْتُ ٱبِيْتُ مَعَ دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْرِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوبِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِيُ سَلَّ فَقُلُتُ ٱسْتَكُكَ مُوا فَقَتَكَ فِيسَالِجَنَّةِ قَالَ اَوَغَىٰ يَرَذَالِكَ قُلُتُ هُوَذَاكَ قَالَ فَاعِنِيُ عَسَلَى نَفْسِكَ بِكُثْرٌةِ السَّجُودِ دِدَوَا كُامُسُلِمٌ) لِهُ

وحضرت وتبعيه رمنى الله تعالى عند فرط تنع بين كيس سول الله مسلى الله تعالى عليه فم كى خدمت ميں دات گزاراكرتا تق ، كب كى خدمت ميں وضوكا يا في اور ديگر سروریات کی چیزی (مسواک وحیره )پیش کی توآب سف فرمایا مانگ می سف عرض كيائين أب سيجنت مين أب كى رفاقت ما نكت برق و فوايا اور كميد والله کیامبری مِرادصرف بہی ہے۔ فروایا تومبری امدا دکراسپے نفس رکِشُرتِ سجودسے

غور كيجية بعضرت رسيعة رضى الله تعالى هنه بارگاد رسالت مين ابني على مراد كاسوال بينش كررسي مبن جوابًا حضور اكرم صلى الله رتعالى عليه وآلم والم انتين منع نبين فروات كم مجه مصكيون مأنگ رسيد مواسبت واسيه وخداسه مانكوامين كون موتا مون جنت وسيفه والا بلكماك سع وعده فرما يا جاناسيم ان سع مدوطلب كى جاتى ي كسيد سي كثرت سع اداكروم

جنت مبن تهبي<u>ن ميري دفاقت عطاكر دي ماسئے گ</u>ي-له شيخ ولى الدّين المنظيب ،

مشكوة مشريف (ايج ايم معبدكميني كراچي) من ٨٢

سطرت ملّعلی قاری اس مدمیث کے تحت فراتے ہیں ، وَيُوْخَذُ مِنْ إِلْمُلَاقِهِ عَلَيْرِالسَّلَامُ الْحَمْرِ بِالسُّوالِ آقَ اللَّهَ تَعَالَىٰ مَكَّنَهُ مِنُ إِعْطَاءِكُلِّ مَا أَدَّا دُمِنُ خَزَايُنِ الْحَقِّ (إِلَىٰ أَنْ قَالَ ) وَذَكْوَا بُنُ سَبِيعٍ فِى ْخَصَالِيُصِمِ وَ غَسَيُرُهِ اَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ اَ قُطَعَهُ اَرُضَ الْجَنَّةِ يُعُطِيُ مِنْهَا مَاشَاءَلِمَنْ شَاءَ لِهِ

« نبى اكرم صلى الله توعالى على والم في مطلق فروا ياكد ما نك وكسى جيز كيخفيص خبیں کی، اس سے معلوم ہو السب کداند تعالی نے آپ کو اجازت دی سے کہ حق كي خزالون مين مصحوم بن دين- ان ميع وغيرو في صفوراكم مالي تعالى مليه وسلم كي فصالع بي بيان كياب كدالله تعالى في منت كارمين شو كى ماكركردى بداس مى سعمتنى جابى جسه جابرى شردى. نواب مدين حسن خال عبويا لي كلصة بين ،

ازاطلاق اي سوال كدفرود كخواه وتخصيص مذكر دبسطلوب ماص معلوم مي شود كركاديمه بدست ومتمنت كرامت اوست صلى الشمعليروسلم مربي خوابروبر كرا توابر باذن يروردكارتود بدبدك

فَإِنَّ مِنْ جُوُدِكَ الدُّنْيَا وَخَتَرَتَهَا وَمِنْ عُكُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلْمَ اگرخيروت ونسيا ومقني، آرز و داري بدرگامش بیاوبرمیری خوابی تمت کن

له ملي ين لطان محدالت دي :

له صداق حسن خال مجويان واب،

ب عبد المن ممرث دلوى الشيخ محقق ا

المرقاة (مكتبه الماديه ملكان) ج ٢٠٠ ص ٢٢٣

مسك الختام شرح بلوخ المرام دعبع نظامى كانجد ع أمن

اشعة اللمعات (مكتبرنديه يضويه بسكتر) ج المس ٢٩٠

ایک بار مجر مذکورہ بالا آیات اور مدیث تشرفیف کا مطالحہ کر کیجے تاکہ ظام میوم اسے کہ یہ ایک بار مجر مذکورہ بالا آیات اور مدیث تشرفیف کا مطالحہ کو تعلق تہیں ہے۔ پھر تمام ترکیجے مار ومظوف طابت کا ایک نونہ ہے جسے معاق سے محد انہیا مکام تو وہ مہتیاں ہیں جن کے وسیلے سے بارگا و ضاوندی میں اپنی ما جتیں اور مرادیں بیش کی جاتی ہیں ، وموض کرنا میا ہیں ، براو راست عوض کرنی کی جاتی ہیں ، وموض کرنا میا ہیں ، براو راست عوض کرنی انہیں کے مقرب نرین ہیں ، جوموض کرنا میا ہیں ، براو راست عوض کرنی انہیں کی واسطے اور وسیلے کی کیاض ورت ؟

#### نواب وحيدالزمان اورمستكه أتتعانت

نواب صاحب فی مقلدین کے مشہد عالم اور صحاح سقر کے مترجم ہیں-انہوں نے اپنی کم استاری میں میں مقامیل کتاب المبدی میں مسئلة استعانت برتف میں گفتگو کی ہے بین اقتباسات ملاحظ مول کی مصنع ہیں ا

قَالُحَاصِلُ اَنَّ كُلَّ مَنِ اعْتَقَدَ فِي حَقِّ عَيْرِاللهِ سَوَاءً كَانَ حَيَّا اَوْمُوهُ مَهُ وَلَا تَبَنَّ اَوْمُوهُ مُحُوبَةً مُنُونَ اللهِ عَنَّ اَوْمُوهُ مُحُوبَةً مُنُونَ اللهِ عَنَّ وَجُلَ عَلَى اَمُرِينِ اللهِ مُوْدِيجِيثُ لَا يُحُتَاجُ فِي اللهِ عَنَّ وَجُلُ مَنْ يَعْهَمُ فِي اللهِ عَنَى وَكُلُ مَنْ يَعْهَمُ فَيُعَالِلهِ إِنَّ اللهُ مُحُودِي وَكُلُ مَنْ يَعْهَمُ فَيُعَالِلهِ وَخُلُ مَنْ يَعْهَمُ اللهِ عَنْ اللهِ النَّهُ عَلَيْ اللهِ النَّهُ عَلَيْ اللهِ النَّهُ عَلَيْ اللهِ الْمُعَمَّلُ اللهِ اللهِ الْمُعْمَلُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهِ الْمُعْمَلُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَمَلُ اللهُ اللهُ عَمَلُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَلُ اللهُ اللهُ عَمَلُ اللهُ اللهُ

"مطلقاً (ما یک مانگوادرکسی خاص مقصد کی تعیین نہیں فراتی-اس سے علوم به واسب کرتمام کا م صوراکرم صلی اللہ قعالیٰ علیہ وسلم کے دستِ اقدی اور آپ کی بہت کرم سے والسستہ ہیں ہو کچھ میا ہیں اور جے با ہیں اسپے بروردگار کے اذاق سے مطافر الشربی۔

 صفورا الخیاوا خرت اک کی بخشش کا ایک معند بی اورلوح وسیلم آپ کے معنوم کا بعض بی اگرتو دنسیا واست میں نیریت جا ہماہے توصفورا کوم صلی الشرتعالی ملید کم کی بانگاہ بیں آ اور جو پلیجا گائٹ ایک طرف توان آیات وا ما دیث کو پہش نظر کھیں، دوسری طرف مقل وخود کی فروما تنجی ملاصظ پر کر کہنے والے بہان کم کہر جانتے ہیں ،

"الدُّتُعالیٰ فی اپنی کتاب میم میں متعدد انبیار اور مها دصالحین کا دُکر کیا ہے انبیں این مسائل، مشکلات اور پیش آمدہ توادث میں استعاث انبیا این مسائل، مشکلات اور پیش آمدہ توادث میں استعاث الزائیم اور و عاکی مرودت پیش آئی ، لیکن انبوں نے آدم سے فرح بی ، الزائیم موسیٰ تک ، فینس سے خاتم المنبیین افر ن المرسین محد بن عبدالدُ صلوات الله و سلام ملیم الله تعین الله تعالیٰ کے سوار توکسی سے مددما مثلی اور نہی کسی کو بیا ان نواہ مغفرت کا مطالب ہو یا اولا دیا شفاع کا ، بلاکت کے مقامات سے منامات سے مقامات سے منامات سے منامات سے مقامات سے منامات سے مقامات سے منامات سے منامات سے منامات سے دوا ما بھی ۔ کوئی واقع ، کوئی حادث الیما مارد نہیں ہوا سرن اللہ تعالیٰ سے دوا ما بھی ۔ کوئی واقع ، کوئی حادث الیما مارد نہیں ہوا کرکسی نے اللہ کے سوا اللہ کے معتسر ب بندوں اور نتی اولیار سے مددما نگی ہو یہ ( ترجم ہر ) کھ

الب يلوية ، ص ١٣

. سله احسان البي ظبير ١

ٱهُرِمِّنَ الْاُمُوْدِ الْتِي لَا يَقْدِدُعَلَيْرِا لُمَحْكُوَّ صَٰ لَمُر

اَنَّ اِسْمَالَاسْتُقْمُونِيَا وَإِحْرَاقَ النَّارِ بِأَصُوا لِلَّهِ وَ إِذْنِهِ وَإِدَا دَتِهِ فَهُوَهُوَجِهُ لَكُيْسَ بِمُشْرِكِ لِهِ "حاصل يركم خير الله زنده مروا مُروه اس ك بارس مين من خص كا احتقاديم کراس کی قدرت ذاتی سے یااللہ تعالی سے اسے کسی جیز کی قدرت اس طرح مطا کردی ہے کہ اسے نئے اذن کی ضرورت نہیں ، دومشرک سے اور جمن سیمبتا ب كر فيرالله ما جرمن ب ميسيم يت فسل دين دالے كے المندس و خوكسى يييزىز فادر نهيس سعد الله تعالى الداده فرائ اورما مع الماس يه كام ك نوالندتوالي كي كم اس كي امبازت اس ك الامه ونغما مت فالفد نىصرت وامدادكرسے كا اورفائدہ ونقصان بہنجاہتے گا تواپساشخع مومد پہام کر نهي ہے۔خواه وه غيرالندزنده ہو يامُرده - يہ بعيب ابسے سے كہ چمخص مجتنا كرجمال كويد نود بخود وست لانا سے ياتك از خود مبلاتى سے تووه مشرك ب اور يشخص به مباناسي كدجمال كوله كا دست أور مونا ا وراك كا مبل نا التدتعالى کے امراوراس کے افرن وارادہ سے ہے، تووہ موحدہے مشرک نہیں ہے۔ یبی ودعقید دسیے جوہم اس سے بیلے امام احمدرضا برایوی کے رسالہ میں رکہ الركات الاستمداد "سے نقل كريچے بين كم مخلوق كوبالذات مفيد اورم عز مان النرك سعة الذكريم کی مطاسے اننا شرک نہیں ہے۔

قامنی شرکانی کہتے ہیں ؛

إِنَّ مَنِ اعْنَقَدَ فِي مَيْتِ مِنَ الْاَمْتُواتِ اَوْ حَيْ قِسَىَ الْاَمْتُواتِ اَوْ حَيْ قِسَىَ الْاَحْتِ الْآَدُ مَنَاءًا لَا اَوْ لَكُنْ الْاَلْهِ اَوْ لَلْهُ اللهِ اَوْ لَكُ اللهِ اللهِ اَوْ لَنَا دَا لُا اَوْ تَوْجَبُ لَا لِيَنُهِ اَوِ السَّتَعَاتَ مِم فِي اللهِ اَوْلَا لَا اَوْ تَوْجَبُ لَا لِيلُهِ اَوِ السَّتَعَاتَ مِم فِي اللهِ اَوْلَا لَا اَوْ تَوْجَبُ لَا لِيلُهِ الْوَالْسَتَعَاتَ مِم فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

يُحَلُصِ التَّوْحِيْدَ بَعَدُ وَلَا اَفُودَهُ بِالْعِبَادَةِ - لَهُ " بیخوم کسی زنده بامرده کے بارے میں بیمقبیده رکھنے که وه اسے متقل طورریا التدتعالى كي ساته مل كرفائده ما نقصان وسيسكل ب ياس كى طرف متوجر بو يالسي جيزين اس كى مدوما في جس بمخلون قادرنبي سع تواس كى توحيدس نهيس ساوريذي وه مرف النرنعالي كاعبادت كزارس " اس عبارت سے صاف ظامرے کرتین صورتوں میں شرک لازم آ آ ہے : ا - كسى كوفائده بالقصال مينجا في ميمستقل ما ما حاسة -المسكسي كومفيد إمضر بوف مين النادتعالي كالتركيب مانا حاسق س اليسامورمي كمنعانت كى مائة من برخلوق كوقدرت نبي سي-الى سننت كاعتبيده يرب كدنغ ونقصان سب الدتعالى كى طرف سع بع-مخلوق تودرمیان میں واسطہ اور وسیلہ کی حیثیت رکھتی سبے مجوز ترک کیسے لازم آگیا۔؟ اس برنواب وحد الزمان تبصر وكرت موست فكن ين "اس امام دشوكاني كوديجوك مغيرالله كمفيد مامضر بون كعفيت كوشرك اكبراس وقت قرار ديت بين-جب اسے نفع وضرب مي ستقل مانا مائے بااللہ تعالی کا شرکی مانا مائے اسی طرح فیراللہ کی نداوال کی طرف توم اوراس سے امداد کا طلب کرنا شرک اکبراس وقت موگا جب بہ استعانت ان امور میں مربور خلوق کی قدرت میں نہیں ہیں ﷺ

مدبية المهدى، من 19

له وحيوالزمان، نواب،

الواب وحيدالزمان صاحب استغاد فدكوره كالشرك ومون كى دليل ديت موسة الميتة بي،

مد صاحب مامع البیان فی این تفسیری ابتدا وی بی کرم الده کمیر تم است اماد طلب کی به البیان فی این تفسیری ابتدا وی بی کرم الده کمی است اماد طلب کی ب اگر غیر الله سے طلق است خال می سی امی البیان مشرک بول ای تفسیری احتماد کیسے کیا جائے گا؟
مال کله تمام اہل حدیث نے ان کی تفسیر کو قبول کیا ہے - سیّد علام (صدیق سی مال کله تمام اہل حدیث نے ان کی تفسیر کو قبول کیا ہے - سیّد علام (صدیق سی مال کله تمام اہل سے ایک طویل قصیدے میں کہا ہے :

يَاسَيْدِى يَاعُرُوَقِى ُوَوَسِيْكَنِى يَاعُلَدَقِى ْفِى شِيدَةٍ وَدَخَاعٍ قَدُجِئُتُ بَابَكَ صَارِعًا مُتَعَوَّعًا مُتَا قِهًا بِتَنفُسِ صَعْدَاءٍ مَالِىُ وَدَاءَكَ مُسُتَغَاتُ فَارْحَنُ يَاسَ حَسَتَّ لِلْعُسَالِمِينَ بُكَافِيُ لِهُ يَاسَ حَسَتَّ لِلْعُسَالِمِينَ بُكَافِيُ لِهُ

ا - اسے میرے آقا بمیرے مہارے میرے وسید المحتی اور نرمی میں میرے کام آنے والے :

۲- میں آپ کے دروا زسے پر صاصر ہوا ہوں 'اس صال میں کہ میں ذلیل ہوں گرد گوار ہا ہوں 'غم زدہ موں اور میری سانسس معبولی ہوئی ہے۔ ۱۳- آپ کے سوامیر اکوئی نہیں ہے ،جس سے مدد مانٹی مبائے۔ ۱سے رحمۃ للعالمین جمیری آہ و بکا پررم مسنسر ماہیے۔ " اگریہی اشعار نام بتا تے بغیر بہتد مین زمانہ کے سامنے بریش کیے جائیں تو تشرک اور

ماكشي برية المهدى، ص ٢٠

ا وحبدالزان انواب،

فَعُلِمَ بَدَاهَةً أَنَّ الدِّدَاءَ آوِالتَّوَيُّهِ آوِالُوسُتِغَادُهُ فِي أُمُوْدٍ يَعْدُدُ عَلَيْهَا الْمَخْلُوثُ آواعْتِقَادَ السَّغُعِ وَالظَّوْرِ لِغَيْرِاللَّهِ بِإِذُ نِ اللَّهِ وَخُكْمِهُ وَإِمَا دَسِّهُ لَيْسَ إِشِرُكِ ٱلْسُبَرِكِ

\* واضح طور برمعلوم برگیا که جوامورخنوق کی قدرت میں بی ان میں پہارنا متوقبہ مونا یا مدرمانگنا یا حغیر النّد کے لیے النّد تعالیٰ کے افدی اس کے کم اور ارا دہ سے نفع وصرر کا احتقاد کرنا شرک اکبر نہیں ہے۔ \*

اب مبتدعین زمانه کوکوئ مجائے کرانمیار واولیار سے مدد کی درخواست کرنے والا کوئی مسلمان ایسے امور میں استعانی مسلمان ایسے امور میں استعانی مسلمان ایسے امور میں استعانی مسلمان ایسے امور میں کوئی مسلمان ایسے اور میں کا ایک مسلم کومنیدیا مصر ما نتا ہے۔

ملام تقى الدّين بكي فروات بين ،

وَلَيْسَ الْسَمُوادُ يِسْبَةَ النَّبِي اصَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْحَدُ الْالْيَعْمُ لُهُ الْمَسْلِمُ فَعَمُونَ الْسَكَةِمِ اللَّيْهِ وَمَنْعُهُ مِنَ مَ بَابِ مُسُلِمٌ فَعَمُونَ الْسَكَةِمِ اللَّهُ وَمَنْعُهُ مِنَ مَ بَابِ مُسَلِمٌ فَعَمَدُ مِن الدِّبِي وَاللَّشُولِيشِ عَلَى عَوَامِ الْسَرَقِيدِ بِنَ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْ

مدیته المهدی و ص ۲۰

له وحب دالزمان انواب،

شفارانسقام ، ص ١٥٥

اله تقى الدّين السبحي امام ،

کفرسے کم کوئی فتوی نہیں سگا ہوائے گا، بلکہ جھٹ سے کہا جائے گاکہ یہ قائی شرک میں دوہ جاہلیت کے مشرکوں اور مکر کے بُٹ پر تتوں سے بھی بڑھا ہوا ہے بلکن جب یہ ظاہر ہوگا کہ برتو ہما دسے واب مجسوبالی صاحب کا کلام ہے توفتو لئے شرک عائد کرنے سے بیے ان کے فکم جیون فلم دانوں کی سیابی شک خشک موجائے گی۔ خوب خدا اور خوب آخرت سے محرومیت کی بیدہ افسوسنا کے حالت ہے کہ اس برمبنا مھی ماتم کیا جائے کم ہے۔

طرفہ یرکرنواب بھولال، قاضی شوکانی اور ابن تم ایسے اسپنے بررگوں سے مدوما نگتے ہیں ، جنہیں مرسے بوئے مجمی عرصہ ہوج کا ہے ، افراد الا حظم ہو:

احساق المن تمبير لكيقت بي :

مرطوبوں کے امتیاری تعامر یہ وہی خوافات ہیں جو مختلف شہروں میں درمیائے
دریہے کے صوفیوں میں پائے جاتے ہیں اور دین کے نام پر نبت پرستوں میسائی ن
کیمو دیوں اور مشکوں سے سلمانوں کی طرف منتقل ہوئے ہیں۔ مقتب اسلام کے
مجدوین مختلف او وار اور علاقوں میں جن کے خلاف جنگ کرتے رہے ہی کاان ہی
سے کچھ وور جا البیت ہیں مجھی موجود تھے۔ قرآن اور حا الی قرآن نے ان سے جنگ کی
لیکن افسوس کہ وہ مقائد و خرافات بعض لوگوں کے نزدیک اسلام کے لوازم میں
بی جیکے ہیں ۔۔۔۔۔ بیسے غیر النہ سے استعانت کئے دولوم

له وحيدالزمان، نواب، ما مشيد بدية المبدى من ٢٣ م له وحيان الني لمبير، السبريليية من ٥٥

میں ای فرتے سے شکارت نہیں ہے جولوگ تمام امت سلم کو کافرومشرک قرار فیضے میں اس فرق سے بنی دائن منطا تعلیم استے ہیں کا ان منطا تعلیم استی این استے ہیں کا ان منطا تعلیم میں سے مجد حصد فواب وحیدالرنان واب صدیق تسن مجھ بالی اوران کے تعلیم میں ہے مجد حصد فواب وحیدالرنان واب صدیق تسن محد بالی اوران کے تعلیم میں میں کی کو کو آئر و سے دہ بیں اورا خوالد کر قروا سندانت کر دہے ہیں اورا خوالد کر قروا سندانت کر دہے ہیں اورا خوالد کر قروا کو کا کرتے اس طرف نہیں بھیریں گے کیو کو کر ترک و کو کر ترک کے لیے ہیں اینوں کے لیے نہیں بیں۔ کو کو کر ترک اس کا منظم کی کے لیے ہیں اینوں کے لیے نہیں بیں۔

نواب وحیدالزمان صاحب نے اس مسلے پرستنقل فصل قائم کی ہے کہ بب مخلوق سے
ان امور میں مدو ما نگی مبائز سیے جوان کے افتیار میں مہوں توکیا انبیار، شہدار اور سلی رسے لیسے
امور میں امداد ما ننگی حباس کتی ہے جوان کی زلما میری زندگی میں ان سے طلب کے جاتے تھے امثلاً
امٹر تعالی سے دُماکر نایاس کے علاوہ -

اس فصل میں ابن میں ابن میں ابن قیم اور قاصنی شوکا نی کا مذہب یہ بیان کیا کہ ایسا کرنا آجا اور برعت ہے۔ ابن تیم نے کہا کہ میت کاعمل منقطع ہو بیکا ہے اور وہ اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ مددما فکنے والے کو وہ کیا دسے گا؟ دوسے فراتی کا ان الفاظ میں تذکرہ کرتے ہیں ا

الا ان المعجوزين كالسبكى وابن ججوالمكى والقسطاني وكشيرمن الشا فعية يقولون ان المحى البضا فى ذالك مثل المبيت قال الله تعالى قُلُ لَرَّا مُلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا خَوَّا مُلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا خَوَّا فَكَما ان الحى لايقد دعلى الاعانة بغيبراذن الله وعضائه وقضائه وحكمه واوادت كذالك المهيت وإنقطاع العمل لإيستازم عدم العمل فنان المملائكة إعمالهم منقطعة ومع ذالك هم يفعلون ما يؤمرون -

ورأيت امامنا الحسن بن على فى المنام صلى بالجاءة وصليت خلفه شعرساً لت عندكيف تصلى طهنا مع ان البرزخ ليس بداوالعمل فقال نععر لا تجب القالوة طهنا ولكن الصالحين من عباء الله يصلون له هنا المضات برعًا وتقريبا الى م به عرو تنشيط الانفسه عر-

تعرتذ كرت حديث النبي وأكيت موسى يصلى فى قبرة والصلوة مشتملة على الدعاء وحديث كأنى انظرالى موسى لهجوارالى ربه قال العليبي لايبعد منه مرالتقرب الى الله بالدعاء فانهم إفضلمن الشهداء وان كانت الأخرة ليست دارتكليف-فائكُ مانع يهنع من دعاءالسيت للزائرمع إن الستوال ليسمن الدموات بلمن ادواح الصلعسام والارواح لائذوق الموت ولاتننى بلتبقى حاستر مددكية سيبماارولح الانبياء والشهداء فان حكمهم مكم الاحياء بنص الكتاب والسنتدنعم يجب اس نكون مده الاستعانة والاستغاثة عسد قبويهمرفانه مرحال كونهم احسياء كانوالا يسمعورن من بعيد فكيف يسمعون مرب بعيل بعدالهوت ـ له

میں سفے تواب میں حضرت امام حن ابن علی کودیجیا۔ انہوں نے جماعت کرائی۔ میں نے ان کے پیچے نماز پڑھی۔ بیجر بیس نے ان سے پوچپا کہ آپ اس مبکہ کھیے نماز پڑھتے ہیں، مالانکہ برزخ وارعمل نہیں سے۔ انہوں نے فرمایا بل ۱۱س مبکہ نماز واجب نہیں ہے ، لیکن اولیا رکوام اس مبکہ نغلی طور پرانسوالی کا ذرب حاصل کرنے اور اسپنے رب کی عبادت سے فرحت و نشاط حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔

مجمر مجھے بنی اکرم صلی الندتعالی علیہ وسلم کی برصربت یا دائی کہ میں نے صفرت موسی علیہ الندائع کی علیہ وسلم کی برصرب نازیجی دُیا بُرِسِی سے اور یہ مدیث کرگویا میں موسی علیہ السلام کی طرف دیکھ داہر وں اور دہ بندا وازے تعمیر کہ کرا تلد تعالیٰ کا قرب حاصل کر ایسے ہیں - علامہ طبیبی نے فرایا بنیار کے لیے دی کا مرفیدی سنے فرایا بنیار کے لیے دی کے ذریعے اللہ نعالیٰ کا قرب حاصل کرنا لعبد نہیں سے بھونکہ دہ شہدار سے افضل ہیں، اگر جید دار آخرت دار تحلیف نہیں سے م

پس زیارت کرنے واسے سے بیے مینت سے دُعا کرنے سے کون مانع ہے؟ حالا نکم سوال مردول سے نہیں سہے ، بلکہ اولیا ۔ کی روتوں سے ہے اور روصیں ہوت

کا ذاتھ نہیں کچستیں اور شہی فنا ہوتی ہیں، بکسان کا احساس اورا دراک باتی رہتا ہے۔ خصوصًا ارواح انبیار اور شہدار کبونکہ دو کتاب دسنت کی نس کے مطابق زندوں کے حکم میں ہیں۔ بہل یہ اشعانت ان کی قروں کے پاکسس مہنی صروری ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی میں دورسے نہیں سنت سے موت کے بیرکیے میں میں گار سے نہیں سنت سے موت کے بیرکیے میں میں گار سے نہیں سنت سے موت کے بیرکیے میں گار سے نہیں سنت سے موت کے بیرکیے

اس سے بہنے حدیث نٹرییٹ گزرجی ہے جس میں ایا ہے کہ بندہ کٹرٹِ نوافل سے
اس مقام بریمنِی جاتا ہے کہ اس کے اعضاء تخبیات البید کا مُنظم بران مباتے ہیں اوراس مدیث
کی شرح میں امام آئے کی بی تصریح کہ بندہ قرب دبعید کی چیزوں کو دیجھتا اور سنتا ہے ، یقیناً
مذہبی مادہ پرشوں کے لیے بربڑے امپینے کی بات ہے، یمکن النّد تعالیٰ اس مقام برفائز کرفے قیاب
بنے کیلیتے دورونزدیک کی چیزوں کا دیجھنا کرنسنا کی مشکل نہیں۔

موعجیب ترین بات بیسے که مهارے کچھ بھائیوں نے استعانت میں نفون اور مُردول کا فرق کیا ہے اور گان کیا کہ دہ امور جوبندوں کی قدرت میں ہیں ، ان میں زندوں سے مدو ما نگان شرک نہیں ، البقہ انہی امور میں مردوں سے مدو ما نگان شرک ہے ، سالا نکہ بہ کئی لامغا لطہ ہے کیو کمہ غیر الشرمونے میں ندند اور مردوبرا بر ہیں۔ زیادہ سے زیادہ بہ کہا جاسکتا ہے کہ مُردوں سے مدد ما نگنا انہیں زندوں کا نشر کی بنانا ہے ، مذکہ اللہ تعالیٰ کا نشر کی۔ یا

یبی تقیده امام احمدرضا بر آی نے بیان کیا ہے، فراتے ہیں ؛

مجو نثرک ہے وہ جس کے ساخت کیا جائے گا، نثرک ہی ہوگا اورا کی کھیلے

مشرک نہیں تو وہ کسی کے لیے نشرک نہیں ہوسکتا ۔ کیا اللہ کا نشرکی مرف نہیں ہو

ز ندے ہوسکتے ہیں ؟ دُور کے نہیں ہوسکتے ، پاس سے ہوسکتے ہیں ۔

انبیار نہیں ہوسکتے ہیں ، انسان نہیں ہوسکتے ، فرشتے ہوسکتے ہیں ؟

ماٹ اللہ اللہ کا شرک کوئی نہیں ہوسکتا۔ " مله

اعرابی کا استعانہ

معضرت عنتی فوات بین کدمین نبی اکرم صلی الله تلیدوستم کے روستہ الورکے پاس بیٹھا ہوا تھا ایک اعرابی آیا اُس نے کہا ؛ اکتساکہ مُسْعِکَ یُکٹ کے کاکٹسو لَ اللّٰهِ مِّ میں نے اللّٰہ تعالیٰ کا فرمان سُنا ہے ،

وَلَوْاَ خَهْمُ الْهُ ظَلَمُهُ الْكُنُسَهُ مُرْجَاءُ وُكَ فَاسْتَغُفُرُ اللّٰهُ وَلَكُ فَاسْتَغُفُرُ اللّٰهُ وَلَكُوا اللّٰهُ تَوَا بَا تَحْدَثُ اللّٰهُ تَوَا بَا تَحْدِثُ اللّٰهُ تَوَا بَا تَحْدِثُ اللّٰهُ تَوَا بَا تَحْدِثُ اللّٰهُ تَوَا بَا تَحْدِثُ اللّٰهُ تَوَا بَا تَحْدُثُ اللّٰهُ مَا يَعْ اللّٰهُ مَا يَعْ اللّٰهُ وَلَا يَعْدُلُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ مَا يَعْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلّٰ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُلّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ

"جب کسی آدی کی سواری گم ہوجائے اُنونداکرے اسے النّد کے بندواداد

کرو النّد تعالیٰ تم پررحم فرمائے (مستد ابی عواد بمعقف ابن ابی شیب برا النّد کے بندو میری احداد کرد (تین بار

ادراگرا داد جاہیئے تو کہے اسے النّد کے بندو میری احداد کرد (تین بار

اس طرح کیے) یعمل مجرب سے (مجم کم بیرا امام طبرانی)

یا درہے کہ حصن حصین دعاؤں کا وہ مجموعہ ہے ہو علّا مرجز ری نے احاد رہے ہے۔
سے منتخب کیا ہے وہ خود فرما تے ہیں ،

وَأَخْرُجُتُهُ مِنَ الْاَحَادِ بِيُثِ الْمَعَادِ بِيُثِ الْمَعَدِيمَةِ الْمَعَدِيمَةِ الْمَعَدِيمَةِ الْمَعَدِي جولوگ الله تعالیٰ کے بندوں سے مدوما نفخے کو شرک قرار دیتے ہیں۔ ان کے مذہب کے مطابق لازم آئے گا کہ معافاللہ اصفود کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ دیم نے شرک کی تعلیم دی جواود آئتے وین شرک کی تعلیم و بیتے دہے ہوں۔

### تحرلين عنوى

کا فرول کے باسے میں وارد آیات مونوں پڑا ور بُتوں سے تعلق آیات ابنیار پرچہاں کرنامشکین اور توارج کا وطیرہ را ہے۔ کرنامشکین اور توارج کا وطیرہ را ہے ۔ قرآن پاک کے بارسے میں الدتعالیٰ کا ارتبادہ ہے، یہ خِسل کِ بِهِ کَشِیْرًا قَدَیْهَ مِدِ مَی مِیهِ کَشِیرُولُا اُنہ کِ مِیهِ کَشِیرُولُا اُنہ کے سیار کا کہ ایک میں ڈالنا ہے اور بہت لوگوں کو ہدایت اس کے سبب بہت لوگوں کو کم ای میں ڈالنا ہے اور بہت لوگوں کو ہدایت وناسے ،

صحائیکرام مِنی نفرتعالی منبم نے اس کے مطالب نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسسنم سے اصل کیے کامہاب ہوئے مشرکین منافقین اور توارث نے اپنی مقل کو امام بنایا ، گلراسی کے گرمیصان کا مقدر

ہوئے ۔ المحسن المحسن المحسن المحسن ، ص ۲ ۔ المحسن المحسن ، ص ۲ ۔ المحسن المحسن ، المحسن الم

کرنے والا مربان پاتیں گے ۔ میں ایک الدتعالیٰ کی معافی مانظے ہوتے اور آپ الدتعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے پاس استے گناموں کی معافی مانٹر ہوا ہوں ، پھراُس اعرابی نے بیٹھر پیلے الدتعالیٰ میں شناصت طلب کرتے ہوئے ماضر ہوا ہوں ، پھراُس اعرابی نے بیٹھر پیلے اللہ تعالیٰ المقاع آغظہ کے میں خطاب میں طیب بی القاع والحکم میں طیب بی القاع والحکم میں منابک میں المفاداء لیق بی المقائی المقائی مساکرت میں المفداء لیق بی المفاداء لیق بی المفاداء لیق بی المفاد المحدود میں المفادی المفاد

فِنْهِ الْعِفَافُ وَفِیْهِ الْجُوْدُ وَالْكُومُ اسے بہترین دہ ذات کداس میدان میں ان کاجہم اطہر مدفون سے جس کی توشو سے میدان اور ٹیلے مہاکس اُسطے۔

میری جان اس قبر رونداجس میں آپ تشریف فرما ہیں اس میں باکلمنی سے اوراس میں بودد کرم ہے۔

اس كى بعدا عرابى كى جالگيا- عَتَى كَمَة بِين مُجِهِ أُدِيَّة أَلِيَّ عِبْنِ الْمُحِهِ أُدِيَّة أَلِيَّ عِبْنِ الْمُوالِيَ عِبْنِ الْمُعِلَى الْمُرافِي كَا بِسِنْ فُوالْيَ الْمَلِي وَالْمُ وَلَا يَالِي كَا اللَّهِ عِلْمُ كَلَ زَارِت كَى آبِ سِنْ فُوالْيَ الْمُرافِي عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَدُم وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُل

ئه اسمامیل بن کشیرالقرشی، تفسیراین کشیر دوادا حیار الکتب العربیة بمعسری ج ۱ اس ۲۷ که اسم ۲۷ که دری محربی می ۲۷ که محد بی معسری می ۲۷ که محد بی معسری می ۲۷ که محد بی معسری می ۲۷ که محد بی محد بی معسری می ۲۷ که محد بی معسری می ۲۷ که محد بی م

على العومين له

احسان اللی ظریر نے بھی کا فروں کے بارسے میں نازل شدہ آبات مسلمانوں پراور فیقوں کے بارے میں وارد آبات ا نبیا م اوراد لیا مربی بسیاں کرکے یہ ناکام آکڑ دینے کی کوش کی ہے کہ اللہ تعالی کے محبوب کسی کا مواد نہیں کرسکتے اوران سے مددا گئن نا جائز ہے ۔اب یہ تو ظہیرہا حب ہی بتا میں گے کہ انبوں نے یہ ترب مشرکین کے سے سیکھا ہے یا توارج سے ا ایک آبیت یہ بیش کی ہے :

ي ادُعُوالَّذِيْنَ ذَعَهُ مَّمُ مِنَ دُوُنِ اللهِ لَا يَمُلِكُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَا يَمُلِكُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَا يَمُلِكُونَ مِنْ مُؤْنِ اللهِ لَا يَمُلِكُونَ مِنْ مَنْ مَنْ الْاَدُض عُمُ مِنْ مَنْ الْاَدُض عُمْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْرِوَآلِهِ وَسَلَمَ مِنْ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْرِوَالِهِ وَسَلَمَ مِنْ اللهُ عَلَيْرِوَالِهِ وَسَلَمَ مِنْ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْرِوَآلِهِ وَسَلَمَ مِنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْرِوَآلِهِ وَسَلَمَ مِنْ اللهِ اللهِ اللهُ المُنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

هٰذُ اَ اَمْ وَ لِلنَّبِي صَالَى اللّهُ عَلَيْرِ وَآلِهِ وَسَسَلَمَ جِانَ اللّهُ عَلَيْرِ وَآلِهِ وَسَسَلَمَ جِانَ يَعْمُولُ اللّهُ عَلَى الْاَ طَسَلَا قِرَيْسُ وَلَيْسُ اَوْلِلْكُفَّا دِعَلَى الْاَ طَسَلَا قِرَبِسُ وَسَرَائِي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

دوسرى أيت سيشي كى بع:

ذَالِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ لَهُ الْمُلُكُ وَالَّذِينَ تَدُعُونَ مِنَ

ا محدين اسماعيل البخسارى : معيم بخارى ( لودفحد عرايي ) ي ١ مص ١٠١٨)

ك ب ١١ السبام٢ أيت ١١

له محدين على الشوكاني: تعنير فتح القديري ع ، ص ١٣١٨

التُدِتْعَالَىٰ كارشادسه،

إِنْكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبِ جَعَنَهُ مَرا له بِشَكِمْ الدَّهِ كِي النُّركِ واتْم بِسِتْ بِي صب جَنْم كا استدهن بين -قاضى شُوكانی فکھتے ہيں ،

تجب یہ آیت نازل ہو تی تومشر کین مکتمیں سے ابن زبعرای نے صنوراکم مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے سواتو فرشتوں مصنوت جب کی محصرت عزیرا ور حضرت مریم کی معی عبادت کی مباتی ہے الہذا وہ معی حبتم مجی مبائیں کے ۔اس پریہ آیت نازل ہوتی یہ عد

إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُ مُ مِنْنَا الْحُسُنَى اُولَائِكَ عَنْهَا الْحُسُنَى اُولَائِكَ عَنْهَا الْمُعُسُنَى اُولَائِكَ عَنْهَا الْمُعْدَدُونَ وَتُه

"بے شک وہ جن کے لیے ہمارا مجلائی کا وعدہ ہوجیکا، وہ جہتم سے دُور رکھے گئے ہیں۔"

اکس مشرک کواتنا بھی احساس نہ ہواکہ وَ مَا تَعْبُدُونَ مِیں لفظ مُسَا لایا گیا ہے جو عیر ذوی العقول کے رہے آتا ہے ، اس میں صفر شنے اور انبیار کیسے وائل ہوں گے ؟

حضرت امام بمن آری فرماتے ہیں ،

وكان ابن عمر يواحر شوادخلق الله وقال ا تهم الطلقوا الى آيات نزلت في الكفاد فجعلوها

له ب ١٤ الانبيار ١١١ أيت ٩٨

ك محدين ملى شوكانى ، تغسير فتح القديرج ٣ ، ص ٢٩ ٧

له ب ١١٠ الانبيام ١١١ أيت ١٠١

دُونه مَا يَمُلِكُونَ مِنْ قِطْمِيدِيْهُ اس آیت كالنسیریں قسامنی شوكان ف كها،

لایسمعوا دعاء کمرلکونها جمادات لات لوک شیئا من المدرکات (الی ان قال) و یجوفان برجع روالذین تدعون من دو منه) وما بعد الی من یعقبل ممن عبدهم الکفناس و همرالملانگة والجن الشاطین "لدیشتمعوا دعاء گمروه تهاری فعاکونهی شی گیونکه وه بقر بین اورکسی بین کا دراک نبین کرتے اورجاز ب که والدین تذکیون اوراس کے مابعد سے مرادوة قل والے بول بن کی کا فروس نے جادت کی اورون بیل ملاکک بن اورکشیا لین اورون بیل ملاکک بن اورکشیا لین والی می اورکشیا لین و اورون بیل ملاکک بن اورکشیا لین و اورون بیل ملاکک بن اورکشیا لین و اورک بین ملاکک بن اورکشیا لین و اورکشی و اورکشیا لین و اورکشی لین و اورکشیا لین و اورکشی اورکشیا لین و اورکشی اورکشی

غور فرائيے قامنی شوکانی مِن آیت کوبتوں اور شیطانوں کے تن میں وارد قرار دیتے ہیں۔ ظہر مِسا صبِ محض سینہ زوری سے اس آیت کو اغبیار وا ولیا پرمپ پاں کنے پرمُصر ہیں -

له پ ۲۲ فاطره آیت ۱۳

ع محدين على الشوكاني ، تفسير فتح العت دير ع ٢٠ من ٣٢٣

تلى مسلم بن المجاج التشيري ميخمسلم ، ج 1 ، من ال

اسی طرح باتی بیش کرده آیات بھی متوں اور معیودان باطله کے بارے میں ہیں آنہیں زیر محبث مسلم میں بیش کرناخن فنہی سکے علاوہ کچھ نہیں سبے۔

اید آیت یمبی پیش کی ہے:

اتناعورکرف کی زحمت بی نہیں کی کداس آیت کامفادیہ ہے کداگرالڈونالی کسی بر رحمت کرنا جا ہے، باکسی کو زحمت دینا جا ہے تو نودساختہ معبود کسے ردک نہیں سکتے۔ اس آیت کومعا ذائد انہیار واولیار برکسی طرح مجمی نظبی نہیں کیا جا سکنا ، کیونکہ کوئی جا بل سے جا بل سلمان مجمی یہ نہیں کت کہ الٹر تعالی کے مجبوب بندسے اللہ تعالیٰ کے مترمت بل بیں اور اللہ تعالیٰ کسی کو نغیر یا نقصان بنہجانے کا ادادہ اور فیصلہ فرائے تو یہ عندان السے درک سکتے ہیں۔ ہماداعتیدہ یہ ہے کہ یہ عضرات مجبوبیت کے اس مقام پرفائز ہیں کہ الٹر نعالیٰ ان کی در نواست کو شرف قبولیت عطافر ما آمہ اور اکن کی دُعاکور دنہیں فرمانا ۔

ایک آیت بیمجی پیش کی ہے :

إِنْ يَكُعُونَ مِنْ مُوْمِنِهِ إِلاَّ إِنَاتًا قَالِنُ يَكُمُّونَ إِلاَّ مِنْ أَنْ الْكَالَّا قَالِنُ يَكُمُّونَ إِلاَّ مِنْكُما لَا مَصْلِكُمُ اللَّهُ

کیاان لوگوں کی غیرت ایمانی بالکل مرجی ہے کہ اس می کایات اجبیار واولیائے لیے پیش کررہے ہیں؟ کیا شیدطان موجید ایسے الفاظ انبیار واولیار کے لیے استعمال کتے ہوئے اللہ تعالی کے قبر وغضب کاکوئی خوت محسوس نہیں ہوتا ؟ کیا ان لوگوں نے یہ بقین کرلیا ہے کہ

له پ ۲۲، الزمود آيت ۲۹

له پ د النساء م آیت دا

قيامت كمبى دبين آست كى؟

إِنَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِدُن سيمبى استدلال كياب اورشكرين استعانت برائ واترس اس آیت کوپیش کرتے میں ، مالانکه اس آیت کوعموم پردکھا ماست، تولازم آئے گاکہ الدُّ تعالی کے سواکسی سے بھی مدد مانگنا مائز ندمور ند دندہ سے رمروه سے ند قریب سے د بعیدسے مرطبیب سے انہایس سے انسعودیہ سے ندامری سے، فرضیککسی سے بھی ایدا دما نگنا شرک ہوگا۔

نواب وحيدالزمان لكصنه بي،

قال الشوكاني من إصعابنا لاخلاف في جواز الاستعانة بالمخلوق فى مايقدرعليداماما لايقدرعليدالرالله فلايستعان ولايستغاث نييه الابه وحوالسماد فى قولدا ياك نستعدين وبهدذا ظهوان من اصحابها من ن عمران مطاق الاستعانة والاستغاثة بغيرالله شوك فقدغلاوتجاوزالحدنعوذ باللهمن الغلو والافراط-له

"ممارے اصحاب میں سے شوانی نے کہا کہ جو چیز مخلوق کی قدرت میں ہواس میں استعانت کے مائن او نے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور جس چیز را للحالی كيسواكوني فادرنهين اس ميس صف اسى سعداستعانت كى عبلة كى-الثاتعالى ك فرمان إيَّاك نَسْتَعِينَ سي يمي بي مرادب -اس سي ظاهر يوكب كم كرمهارك اصماب مي سعب في يدكم است كوفيراللرساستعانت مطلقًا شرك ب تواس فلوسه كام ليا ب اورمدس تعاوزكيا ب.

الدجب ريط ب كسيايت اليفعوم برنبس ب، توجيراس بن وبي سيم كا مائے گی جوراج البندشا و موالعزیز محدث وبوی نے بیان کی ہے کم عنوق کوستقل ان کر استعانت وام ا داد مظهر ون البي مان كراستعانت كي تويده مون ماز الم اللدقيعالى بى سے استعانت سے اب بتائے اغبار واوليار سے استعان ال يماكر کے کیسے مخالعت ہوتی ؟

مبتدمين زماند بيميى اعتراض كرتے بين مشركين بحرى سغريس الله تعالى سى كوپكارتے يتھے، جبكريوگ ( المي سنت وجماعت) مرسفرين برى مو يا بحرى فيرالله بى كوليكارت بن اله

مالاظر شاه حبالعزي ممذا وبوى كاتعريح كعملان جب البيارواولياركو مظمرمون اللي مانا توال سے استعانت الله تعالیٰ بی سے استعانت ہے، اکس لیے يكن بالكل مع ب كرا بل منت برطكم بحرور مين الشرتعالي بي سعمد ما ينفخ بن اليكن ان مستیوں کے وسیلے سے جواللہ تعالی کی مجوب ہیں ۔ بخلات مشرکین کے کدوہ خیداللہ عددا عجة بي اورجب مين منجدها رمي ديكها كمفر الله كى مدنبين بنيتي والداتمالي كوبيكارف كلتے بير-ابل منت كا احتماد مرحكه اور مرحال ميں الشرتعالیٰ بی بر بواست غير

نواب وحيدالزمان ايك سوال قائم كرك اس كاجواب وسيتعبى ، لايقال ان الشوال عن الصنم إوالوش شوك مطلقا ولوسأل عنهعرما يسكل عن الناس الاحياء لانا نقول للمنم والوثن حكم آخريت امرالله بالاعبتناب عنها وامريكسوهما واحواقهما فالشائل عنيسا ولو

له وحب دالزمان ؛ بواب ١٠ بية المبدى ، من ١٩

#### بسمرالله التحلن الجيم

توك ك الم

گفت میرکسی شے کومقصد کے ماصل کرنے کا ذریعہ بنانا توشک کہ ہلانا ہے یشرع طور پرالیسی چینے کودُ عاکی قبولیت کا ذریعہ بنانا جوالتٰہ تعالیٰ کی یا رگاہ میں قدرومنزلت رکھتی ہزارت ہے۔ بانگاہ الہی میں اعمالِ معالی اور ذواتِ معالی دونوں ہی تقبول اور محبوب ہیں کہذا دونوں کو وسسید بنایا مباسکتا ہے۔

سأل ما يسئال من الاحياء كانه معظم لهما وقد قد منا ان ادنى التعظيم لما يعبده المشركون غير الملائكة والانبياء والصلعاء من عبادالله والشعائوالي بقيت حرمتها في ديننا كغر والواح الانبياء والاولياء ليست من قبيل الاصنام والاوقان بل عي من جنس المملائكة اواشون منها فتقاس على المملائكة لاعلى الاصنام والاوشان التي هي دجس له

مسوال، بت یا وتن سے سوال کرنامطلقاً شرک بے اگرم دہ چروا کی مائے بوزندوں سے اسکی جاتی ہے (بھرتم کیسے بھے ہوکہ بوچرزندگی میں مائی جاسکتی ہے وہ انبیار داولیار کی روس سے بھی مائی جاسکتی ہے ؟)

جواب، منم اور وتن کامکم الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ابتا اسلامتا الرح وہ پیز اور انہیں قور دسینے کامکم دیا ہے۔ بیز خص ان سے سوال را ہے اگرج وہ پیز مانٹے ہوز ندوں سے مانٹی جاتی ہے ، وہ ان کی تعظیم کرتا ہے اور ہم اس سے مانٹی جا تھیا ، اولی ر اور وہ شعائر جن کی عزت ہما رسے دین میں ہاتی ہے ۔ ان کے علاوہ جن چیزوں کی مشرک عبادت کرتے ہیں ان کی معراق تعظیم میں کفری ۔ انہیا ر واولیا ہی رومیں ، اصنام اور اوثان کے قبیلے سے بی یا ان سے اعلیٰ بین لہذا کے قبیلے سے بیں یا ان سے اعلیٰ بین لہذا ان ارواح کو فرشتوں پر تیاس کی جا سے گاند کہ اصنام واوثان پر توسر اپا ان ارواح کو فرشتوں پر تیاس کی جا سے گاند کہ اصنام واوثان پر توسر اپا مناسب ہیں ۔ "

#### عل تنصرون وتوزقون الا بصنعفا ثكم (دوا البخارى)

حضرت ملی مرتصلی رمنی الله تبعالی عند فرط تنے میں میں نے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرط تنے ہوئے نشنا ،

الابدال یکونون بالشام وهمادلعون دیبلاکلماما مجل ابدل الله مکانه دیبلایستی به مرالغیب وینتصوبهم علی الاعدا د ولیصرت مین ار ل الشر به مرالعذاب - که

"ابدال شام ہی میں ہوں گے۔ بیر پالیس مرد ہوں گے، ان میں سے

ایک جب فت موم سے گاتو انڈ تعالیٰ اس کی جگہ دو مرام تر فرادسے گا

ان کی برکت سے بارش دی جائے۔ ان کے وسیلے سے شمنوں برمدوب
کی مبائے گی اور ان کی جولت ابل شام سے عذاب دفع کیا جائے گا۔ "
حضرت الجالدردا ورضی الڈ تعالیٰ عند فرواتے ہیں یصفور سیڈ عالم رسولِ اکرم
صلی الٹہ تعالیٰ علیہ وستم سے فروایا،

ابغونی نی ضعفاتک مرفانها توزقون اوتسنصرون بضعفاتک مرددوالاابوداؤد اله

الله البخ الله المرادي من الماددي من الماددي من المراكم الله المراكم الله المراددي المراددي

اله کشخ ول الدّین ابرمبرالتُّر محمدین عبرالله مشکوٰة شریعت ، ص ۲۸۲۹ که ایعن م سه ۵۸۲ مست که ایعن ک که ایعن م ۲۸۲۷ مست در با فِشل الفقال م ۲۸۲۷

# التّد تعالى كى بارگاه ميمقبول عمال در والتحوسلينانا

ترمذى شريف مي سه صنوراكرم صلى الله تعالى مليه والم وكم في في ا انزل الله على إمانين وماكان الله ليعذبهم وانت فيهم وماكان الله معذّ بهم وهم يستغفرن و الله تعالى في مردو تحقظ الله معذّ بهم وهم يستغفرن و

(۱) وَمَاكان (مَلُهُ ليعد بهم وانت فيهم والدُتِول ان كومذب نبي دسكا، جي تك اسعبيب إلى ان مي موجد مو-)

(۲) وَمِاكُان الله معذبهم وحمم يستغفرون (التُتَعَالَ الله معذبهم وحمم يستغفرون (التُتَعَالَ الله الله الله ال

بهلی آیت میں مذاب سے معفوظ رہنے کا دسیانی اکرم صلی الدّ نعالی علیہ کوسلم کی ات کواور ووسری آیت میں عمل استعفار کو قرار و پاگیا ہے۔

صرت الدبرية دمن الترتعالي مدفراته بي دمول الترميل الترتعالي المرسم في المالية وسم في المالية وسم في المالية و دب اشعث صدفوع بالابواب لواقد سعر عسلى الله لا بتر لا دوا لامسسلم لله

"بهت براگنده بانول ولینخنهی دروازوںسے واپس کر دیا ماناہے اگرتسم شیکے اللہ تعالیٰ سے اگرتسم شیکے اللہ تعالیٰ سے دینواست کریں توالٹر تعالیٰ ان کی سم کو پورا فرادے (مسلم شریف) مستحدیث اللہ تعالیٰ علیہ واکہ تاہم مستحدیث اللہ تعالیٰ علیہ واکہ تاہم سنے مستحد با بن سعدیث اللہ تعالیٰ علیہ واکہ تاہم سنے وسند ما با د

له محدین مینی ترفذی ۱ امام ، ترفزی تربیث ، ابواب انتفسیس س س ۳۹ م مله شیخ ولی الدین ابومبدالشرمی مین مجبولشد ، مشکوا تربیب دانتی ایم معیکمین کراچی ) ص ۲۷ م اس گفتگوسے بیعقبقت واضح برگئی که بارگاه البی میں صرف اعمالِ صالحہ کا دسیلہ بیری نا جائز نہیں ہے، بلکہ مقبولِ بارگاه صالحین کا دسیلہ بیش کر نامجھی جائز ہے۔

عالم محبوب سبالعالمين الانتفالي عليهم ساتوشل

صفورنبى اكرم صلى النزنعالى طبير تلم سے توشل آپ كى ولادت باسعادت سے بہلے ؟ ولادت مباركة كے بعد وجبات طبيد ظامروس وصال كے بعد عالم برزخ كى مدّت ميں اوربيان قيامت ميں بائزاوروا قع سے له

ملامها بن قيم كيت بي :

« دنیاد آخرت میں سعادت وفلاح رسولان گرامی کے اعتوں ہی اسلحی ہے ادراللہ تعالیٰ کی رضا بھی ان ہی کی فیلٹ میں آسکتی ہے ، ادراللہ تعالیٰ کی رضا بھی ان ہی کی فیلٹ میں آسکتی ہے ، اولا در سے اسلے اور سیسے مہلے توشیل

معفرت فآروق المحم منى الدُّرِّ الْمُعَدُّ فُواتِ بِي كُرْسُولُ التَّصِلُ النَّهِ الْمُعَلِّ الْمُعَلِيمُ الْمُطَيِّةُ وَالْمَعِيمُ عَلَيْهُ وَالْمُعِيمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِمُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

له الشخ حسن العدوى الحمزاوى « مشارق الافار في فزابل الامتبار دالمطبعة الشرفيم مرب من ١٥ على المورسي « المورسي » المورسي » المورسي « المورسي » الم

اکی توره منعیت بی جونا داری کاشکار بین - مدسرے دو ہوعبا دت وریاضت کی کٹرت کی وجرسے لاغ ونزاریں - دوسری شم کے لوگ اولیار کرام وسیلہ نصرت دومت بیننے کے زیادہ ستی ہیں -

معضرت امتیرین خالدردنی النه نعالی حدنی اکرم صلی النه تعالی علیه واله دسلم سعے دی ہیں ،

إِمّة كان يستفتح بصعاليك المهاجرين دوالا في شحيح السنة " نبى اكرم صلى التُرتّعاليٰ ملي وسلم فقراء مهاجرين كرويسك سے فتح و نفرت كى دُعاما نسكاكرتے متے ۔»

حضرت ملاعلى قارى اس مديث كيتحت فرمات بين ،

وقال ابن الملك بأن يقول اللهم المصويا على الإعداء المحق عبادك الفقراء المهاجرين عمد

"ابن الملك فراتے بین كه صنورنى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم الطرح دعا ما ملحقة عضى: اسے الله الله فقير اور مها جربندوں كے طفيل ميں يُون ل كے خلاف مدوع طافر ما "

معنورنی کرم با دائدنالی طلبید کا الدیدالی مجوب تزین بی بین و فقراء مهاجری کا وسیله بین بین بین بین بین مین داخری کا وسیله بین کرنے کا باعث سرگردین بین کرت وسیلے کے مختاج بین ، بلکہ شکستہ خاطرا ور سنم رسیدہ صحابۂ مهاجرین کی عزت افزائی ہے اورامت میں کرسکتے ہو۔ سبحان اللہ اجس ذات اقدی میں دُعا کرتے وقت میرے غلاموں کا دسلہ بھی بیش کرسکتے ہم و سبحان اللہ اجس ذات اقدی کے غلاموں سے توسل کیوں مبائز مد ہوگا ؟

مشكرة شريف من ٢٢٤

مزفاة المفاتيح د مكتبه امادية ماتان ع ١٠ مصر ١٣

له شيخ ولي الدين وامام :

کے علی بن سُلطان محالفاری ا

مكتوبًا لاالله الاالله محتد دسول الله فعلمتُ انك لم تضف الى اسمك الا احب الخلق اليك فقال الله صدفت يا ادمران لاحب الحلق الى أدعنى بحق ه فقد غفرت لك ولولا محسد ماخلقتك هذا حديث صحيح الاسناد له

" مب أوم عليه السلام سے لغزش مرزوموتی . تو انہوں نے وعا ما نتی اسے میرے رب امی تجع سے محمصطفاصلی الدتعالی طبیہ وسلم کے وسیلے سسے وعاما عكما مركميرى مغفرت فرما- الله تعالى في فرمايا اس ادم بملف محد صطف صلى الندتعالى عليه وسلم كوكيس بهجانا ومالا كمير ف انبير المجي بدرامهی نهیں کیا ،عرصٰ کیا جمیرے رب بجب نسف میراہیم اپنے دستِ فلر مصينايا اورميرس اندر روح فاص ميويني تومي فيمرامها ياكياد يجتابون كوش ك إيون برلا الله الرّ الله مع مد دوسول الله لكما بالب يس في من الماكرة في البين الم كالماس الماس كانام المقاموات بر تحصيتمام فنوق سے زياده ميوب سے - الله تعالى ف فرمايا ، أدم ، تون برح كهاوه مجهة تمام فلوق سے زيادہ محبوب ہے۔ تم مجھ سے ان كے وسيلے سے دما انگو میں نے تمہاری مغفرت فرمادی ۔ اگر محد مطفے (صل لنظر دم) نرموت توميم بي بيانكتا-اس مديث كى منديج سے-الل كاب صنورستيرع المصلى الله تعالى على وللم كى تشريف أورى سيميا أب ك وسيلى سعفنى وللنركي وعائمي مانظاكرت عضادرابي مرادي إت تص

علامه ابن القيم المصفي ، عن ابن عباس مضى الله عنهما كانت يهود خيبرتعاتل غطفان فلمّا التقواهن مت يهود خيبرة فعاذت اليهوم

المتدرك كآب الماريخ ( دارالفكر بين ع ٢٠٥٥)

له الماكم الشالدي :

بهذا الدّعاء فقالت والله قرانا لساً لك بق محللينى الاقى الدّقى الذى وعد منان تخرج لنا فى آخوالزمان الا نصرتنا عليهم قال فكانوا اذا التقوا وعوابهذا الدّعلو فه م واغطفان فلما بعث النبى صلى الله عليه وسلم وكانوا من قبل يتقتين على وا به فانزل الله عن وجل وكانوا من قبل يتقتين على الذين كف وا يعنى بك يا محد مدله

علی الد بین کفن وا بیعتی باك یا حدمان الد بین کفن وا بیعتی باك یا حدمان الد بین کفن وا بیعتی باك یا حدمان المون آن عباس وهی الد تعالی فنها سے مروی ہے کہ تیب کوری تکست خطفان کے ماتو انہوں نے یہ وکا ما بی السی تھے۔ ایک مقاطع بی بودی تکست ملی اللہ تو انہوں نے یہ وکا ما بی السی وکی الله بین الحدی مسلط ملی گئے ہیں جنبی تو نے آخری ذیا فی میں ہمارے پاس ہمین کا وحد و کیا تحقا تو ہمیں خطفان کے خلاف ہماری مد فی میں ہمارے پاس ہمین کا وحد و کیا تحقا تو ہمیں خطفان کے خلاف ہماری مد فی المی اللہ وحد تا ہمی کا وحد و کیا جب نبی اکرم مسی اللہ تعالی علیہ وسلم میوٹ ہمئے کو فکست و سے وی وجب نبی اکرم مسی اللہ تعالی علیہ وسلم میوٹ ہمئے تو انہوں نے آپ کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالی نے یہ آبت نازل ف مائی۔ وکا نوامن قبل بست فی تحد ون علی اللہ نین کے خل والے کے خلاف فی کی دعائیں مانگاکرتے تھے۔ یہی اس سے پہلے کا فروں کے خلاف فی کی دعائیں مانگاکرتے تھے۔ یہی اسے میں اسلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اسے وسیلے سے۔

حيات ظاهره بين توسل

ا مام طرآنی معجم میرا ورسیجم اوسطیس صفرت انس بن مالک رصی الند تعالی عنه ام محدین ان کرین بیم الجوزیه دم اه ۸هر) ، مواجه الحیاری نی اجون الیمود وانسانی دالجام الغریه اس

لايقصدل بدالا كون رصلى الله تعالى عليرولم سببا وشافعاً. ونى اكرم صلى النّدنعالى عليه وسلم سع توسل كبي اس طرح سوقا مع كالك بيرزب سے طلب كى ماتى سے مطلب يوم تاہے كراب بارگا والى ميں دُھا شفاعت کے ذریعے سبب بنے برتادر ہیں۔ اس کا مال بدم وگا کر آپ سے دُعا كى دينواست سے اگر ميرالفاظ المخلف بل- استقسم سي محابى رحضرت رمير) ك ويواست ب، إسالك موافقتك في الجنفة والحديث، میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت کی در نواست کر تا ہوں ۔ اس کا تقد ميى ب كراب اس تقدر ك يدسب اورسفارشى بنيس ي مصرت سوادبن قارب رضى الشرقع الى عند عرص كرت بن، وانك ادنى المهوسلين وسيلة الى الله يا ابن الركومين الاطايب وكن لى شفيعا يومرلا ذوشفاعة بمغن فتيلاعن سوادبن قارب "طیتب و کرم حضرات کے فرزند! آب الله تعالی کی بارگاه مین تم ار مولول سے زیادہ قریب وسید ہیں۔ آب اس دن ميك شفيع مول كيجس دن كوتي شفامت كرف والابواد بن فارب كركيم بي بيدن زنهين كرسط كاي معنوراكرم صلى اللَّدْتِع الْعلب وآله وتم طالعت سے وابسی برج براند تشریف فرا بوئ اس دفت قبیلة موازی کے بین اورورتوں میں سے چد مزار قبدی آب کے عمراه متف۔

له نورالدین علی بن احمد اسمهودی ، وفاالون ، ج م ، من ه میما

مع عبدالشرين محدين حبرالولم بالنحدي

ملتقسين الرسول ومكتب لغبيه لامورس مس19

سے را وی بن کرمفرت علی مرتصلی کی والدہ ماجدہ حضرت فاطم بنت اسدمنی للزنعالی بنا كے وصال برصنورستيرمالم صلى النزنعالى عليه وسلم في مصنرت أسامه بن دير مصرست الواتوب انساري (رصى الترتعالي عنها) اورايك سياه فام غلام كوقبر كهودسن كامكم ديا-جب لحدثك ينتيج توصفورا نوملى الندتعالى عليه ومسلم في تفنس لفيس لحد كهودى اور لبيخ المتعول سيمتى نكالى وجب فارغ موست توال قبيل ليك كي مجمر يددعا الى و اللهالذي يحيى وبسيت وحوحى لايسوت اغفس لاتى فاطهتر بنت اسد ووسع عليها مدخلها بجق نبسيك والدنبساء اللذين من قسلى منا تلك اسمعم الراحمين سله " الشرتعالى زندگى اورموت ديتاب، وه زنده ب اس كے ليدموت نبين میری مان فاطمه بنت اسد کو بخش دے-ابینے نبی اور مجیرسے پہلے نبیوں كعطفيل اس كى قبركودسيع فرما- بينك توسب سع برارهم والاسب-» اس مديث سين اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى حيات مبر اورد يكرا نبيار کے دصال کے بعد بارگاہ الی میں وسیلے بیش کرنا ثابت ہے۔ علامه نورالدين سمهودي فروات يين وقديكون التوسل بدصلى الله تعالى عليدوسةم بطلب ذالك الامريمعنى انهصلى الله تعالى عليروسلم قادى على التسبب نبير بسئوالروشفاعت دالى دببفيعود الى طلب دعائدوان اختلفت العبارة ومندقول القاثل لهاسألك موافقتك فى الجنية الحد يبشق

له نورالدّين على بن احمد إسسمبودى دم ١١٥ه) وفاإلوف (داراميا والرات العرفي برت عيم موه ٨

"یارسول الله الهم برا حسان اورکرم فرمائین آپ ده انسان بی بجن سکه احسان کی هم توقع رکھتے بین اور منتظر بین - "

قبیلہ بنوبجر اور فزا مرکی جنگ اسلام سے پہلے ملی آری بھی مسلح صدیبہ کے موقع پر بنوبچر، قریش کے ملیدن بی گئے اور خزامہ نبی اکرم مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بنو بکرنے مسلح کا یہ موقع منتیت جانا اور قوش کی مدرسے خزا صریح کمارکہ دیا اور لوبط مارکی ، تمرین کم فزاعی جائیس افراد کوساتھ سے کرنی اکرم مسلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم سے احداد ماہ سل کرنے کے لیے حریز طبیّبہ کی جانب روانہ ہوئے۔

ا مَام طَبِرَانی میجم صغیرین راوی بن کیمفرنت ام المومنین میمورد رمنی الله تعالی عنها فسسرمانی بین د

انهاسمعت دسول الله معالی الله تعالی علیه وسلم یقول فی متوضعه دلیلا، لبیك ابتیك دالان انهری منوش دلیلا، لبیك ابتیك دالان انهری انهری دفیری دفیری دالانی قلت یادسول الله سمعتك تعول فی متوضع البیك البیك شلانا نصوت نصوت تالاث کانك تكلم انسانا فهل كان معك احد ؟ فقال عذا مراجز بنی كعب یستصوخنی و بوعمران قویشاامانت ما جد بنی کعب یستصوخنی و بوعمران قویشاامانت علیه عربی بکود الی ان قالت ) قالت فاقسنا شلاش می می بکود الی ان قالت ) قالت فاقسنا شلاش شموسلی السبح بالناس و نسمعت الراجن پینشده و ه شموسلی السبح بالناس و نسمعت الراجن پینشده و ه شموسلی السبح بالناس و نسمعت الراجن پینشده و ه گییس به شموسلی الدین مرتبه نمونی الراجن پینشده و ه گییادسول الشرای مرتبه نمونی مرتبه به بیک اوری مرتبه نمونی م

اونٹوں اور کمربوں کا توکوئی شمار ہی منتھا۔ ہوازی کا ایک و فدمشون باسلام ہوکر ماصر بارگاہ ہوا ۔ انہوں نے درخواست کی کہم براحسان فرائیں۔ آپ نے فرایا، قید بوں اوراموال میں سے ایک چیز ایسند کر لوا نہوں نے عرض کیا، ہمیں قیدی مجبوب ہیں۔ ایپ نے منسرمایا، محتوایدی میرے ہیں یا بنو عبد المطلب سے ہیں وہ تمہارے ہیں۔ باتی جنسیم ہوجیکے ہیں ان کے سیاح بیت وہ تمہارے ہیں۔ باتی جنسیم ہوجیکے ہیں ان کے سیاح بیت طریقہ اضتیاد کروں

واذا ما اناصلیت الظهر بالناس فقوموا فقولوا
انانستشفع بوسول الله صلی الله تعالی علی وسلم
الی المسلمین و بالمسلمین الی وسول الله ف
الباسنا و نساشنا فساعطی کم عند ذالك و اسال ل کمونه
"جب بب لوگل کے ساتھ ظہری نماز پڑھ لوں تو تم کم طرے موکرکہ ایم دو الله
صلی الله تعالی علیہ وسلم سے در واست کرتے ہیں کم سلمانوں سے ہاری شفا
فرائی اور سلمان ہماری شفاعت دسول الله صلی الله ملی الله ملی الله ماری ہمانے
بیلی اور ور توں کے حق میں تو می تری سی اس وقت مطاکدوں گااور تم اری نفاش

ورن و در ایسای کیا اکثر صحاب نے دور کا جن کیا ہو کچھ مہارے پاس ہے وہ صور کا جن کیا ہو کچھ مہارے پاس ہے وہ صور کا سب ب وہ صور کا سب ب باتی صحاب سے آب نے دورہ فروا پاکھ مرقب دی سے جد اونٹنیاں دی مبائیں گئ اس طرح ہوانان کو تمام قیدی مل گئے۔

اسى وتع پر صرت زميرون مرور من الله تعالى عند دسما بى سفوض كيا، المُسَنُّنُ عَكَيْنَ ا وَيُسُولَ اللهِ فِي كَدَم فَإِنَّكَ الْسَرُّءُ نَزْعُوه وَ نَنْتُ ظَلَوْ

نه عبد الملك بن بهنام دم ۱۱۳ه ) السيرة النبويه دمع الروض الانف) كمتبدنا وتيمنان ، ق باق المدين المنان ، ق باق ٢٠٠ كم عبد الروض الانف د كمننه من روتيه ، مثنان ، ج موس ٢٠٠ ك

العشيخ مبدالتدي محدين عبدالواب النجدى و محتصر بيرة الرسمل والمتبسلفية لاجور) س ٢٣٣

امام طبرانی کی روایت میں ہے کہ اسمیم ویں بیلے مقع ازیادہ در بہیں گزری تھی کونے ماحب تشريف لاست ان كى مينائى مجال مويى متى و معلوم موتا تفاكداني كبيت عليف

الل مرية قيامي منتبل موكئة الوانهون في بالكام دمالت مي مان بوكراس كيشكايت كىدرسول الدوسلى الله تعالى عليه وسلم منبر مرتشر ليف فرط موسة اوربارش كى دُعاكى يقورى در گزری تھی کہ دوردار بارٹن ترو مرکزی مریم مزرہ کے آس یاس کے وگول نے عاصر مرکز کا اِت ككيم تودوب مائي كار أب في وعاكى اس الله اممارس الدار بارش مويم يردمود يعنا بخدياول آس إس سه اس طرح مسط كيا بجيسة المج مو بعنوراكرم ملى الدّتعالي عليه لم

لوادم ك ابوطالب حددا ليومريسوّة فقسال لذبعض اصحابه يارسول الله إلى دت لقولم م وابيض يستسقى الغسام بوجس ثمال اليتامي عصمة للاداسل

فقال اجل الم

"أكرابوطالب اس دن كوبات توانبين نوشى موتى - ايك محابى في وش کیا حضور! آپ کااشارہ ان کے اس شعر کی طرف سے، گورسے رنگ والے بن کے جہرے کے ویسلے سے بارش کی عاماتی التيس ميتيمون اورنادارون كمملياوادي ا

فرماياء بال 1"

لمه این پختام ،

فروت مرت سُنا جیسے آبکسی انسان سے منتگوفرارہے ہم ل، کیا وضوفانے مي كوئيآب كي ساخة تفاع آب في فروايي بيبوكعب كارجز خوال مجهدو كيلي پارامتا اوراس كاكهنا ب كقريش فان كے خلاف بنو كبركى امراد کی ہے۔ مین دن سے بعد آپ نے صحابہ کوسیح کی نماز بڑھا تی تومین سناكه رمزخوال اشعار مبثي كردام يخاا

يميى معابى برجنبول في تين دن كرمسافت سے بارگا درسالت بي فريادكى وران کی فریا دستنی گئی۔

معشرت عثمان بن منيف رضى الله تعالى عبدراوي بين كدايك نابينا صحابي بارگاء رسالت میں صاصر ہوکر درخواست کرتے ہیں کم مبرے لیے بینا آن کی دُعا فرا آن حاست عفور نبی کریم صلى النُدنعالي مليد ومسلم في فروايا : أكر ما سونوين تهارسسكة وعاكرًا سول اورجا بوقومبر كروا ورصبرتمهارك ليدبهت انهول فيعرض كيا دعافرادين آب في فرايا ايمني طرر ومنوكرك دوركعت اداكردا وربيد دعا مانكو:

اللهمة إنى استلك واتوجه اليك بمعمل بتى الجهة يامحمة دانى توجعت بك الى دبى فى حاجتى خدة لتقطى الله مرشفعر في له

« اسعالتْدا مين تجوسه سوال كرا بول ادرتيري طرف بي رثمت محمسطف سلى الله نعالى عليه والم كے وسيلے سے متوبر بخالى ول والى آب كے وسيلے سے اپنی اس ماجت میں اسپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہوں ناکر بوری کڑی مبائے۔ اسے المتدامیرے حق میں صفور کی شفاعت قبول فرماء،

ئد الإعبيانشدالحاكم النيبياليرى، المستذرك (دادالفكر بيروت) ج 1 ، ص ١٩٥٠ فعد ، ترندي فريد، الواب الدعوات (فرمحة كراجي) ص دا ۵ پريبى بيمديث موج دسي بميكن اس يرلفظ يا محسقد مذف كرويا كياب - شايداس مديث كيمي عقيدة توميك مخالعت مجما كياب - ١٢ قاورى

# وصال کے بعد توسل

ا مام قسطلانی ابن منیر سے نقل کرتے ہیں کہ مب صفرت ابو کر صدیق وہی اللہ تعالی منہ کو صفور میں ہوئے کو صفور میں ہوئے مام کرتے ہوئے مام کرتے ہوئے مام کرتے ہوئے الدرج ہرة الدرسے کیٹر اامٹا کر کو صورت کرنے گئے :

ولوان موتك كان اختيارا لجكد قالموتك بالنفوس اذكون من بالك له المحد الله ولنكن من بالك له الله ولنكن من بالك له و الله والله و

ایک مساسب بی مقصد کے لیے صفرت عثمانی می دنی اللہ تعالی و دس طاقا کر ناچا میت منے اللہ تعالی و دس ما تا کر ناچا میت منے ایک کامیا بی دموی - انہوں نے صفرت فتمان بی مینف دمنی اللہ تعالی و در اس کے ابدید و ما تا کرد کیا - انہوں نے فرمایا: وضو کر کے مسجد میں دور کعت نماز بیر صوا وراس کے ابدید و ما مانگود اللہ عقراتی استال الح

انبول نے بیمل کیا مصرف صفرت منمان می دختی دمنی التر تعالی مذسے طاقات ہوگئی اور انبول نے بیمل کیا مصرف منمان می دختی کام ہو تومیرے باس آ مبا کا میر میں دختی کام ہو تومیرے باس آ مبا کا میر میں دائیں میں میر میر اور کی کام ہو تومیرے باس آ مبا کا میر میر دائیں کے دائیں میر میر میر اور کی کم مادش میں میر کو گئی ان میں میر کو کیا۔ انہوں نے فرمایا ، میں نے میں میں میر کیا ہو میں دو ممل بتایا بھا جو مصفور میں کہ میں میر کی میں میر کے میں میر کا باتھا۔ در ملحق کا میں کے میں کہ کو کی کریم میں اللہ تعالی علیہ وسسلم نے نا بینا صحابی کو تعلیم فرمایا متھا۔ در ملحق کا سیا

له احمد بن محمد التسطلاني المام : (م ١٩٢٣م) موابب لدنيد (مع شرح الندقاني) ج ٨ مس ٣٢٢ له المعلم الصغير من ١٠١٠

معنرت مالک الدار دصفرت مرصی الله تعالی صفی مازن) دادی بی کرصفرت مرفی دورمی فیط واقع مولیا- ایک صاحب در صفرت بلال بن مرفی دورمی فیط واقع مولیا- ایک صاحب در صفرت بلال بن مارث مرنی و شی الله تعالی منه می این مصفور مروز عالم صلی الله تعالی علیه وستم کے مزارانور مرصاصر برصاصر برصاصر برصاصر موسئے اورع صن کی :

یادیسول در الله استسق لامتك فانهم قد هلكوا میارسول داند واین امت كه لیه بارش كی دُما فراین كرده لوگ ایک سوت مارسیسی "

قال فاتا النبى صلى الله عليه وسلم فى المسنام وقال المت عسو فنمو ان يستسقى للناس فا نهموسيسقون وقال وقل له عليك الكيس الكيس فاتى المجبل عسو فاخبر قال دعليك الكيس الكيس فاتى المجبل عسو فاخبر قال فال فبكى عسو وقال بارب ما الوالاما عن ستواب مين ني اكرم صلى النرتوالي عليه وسلم ان كي بال تشريف لاسكاد فرماية بمرك باس مباؤ اورانهي كموكدوكون كيد بارش كى دعاكي أنهي بارش دى مبائل اورانهي كموكدوكون كيد بارش كى دعاكي أنهي ما حب من من مبائل المراني النه والمراني منبوطى سع بيول و روود من النه تعالى ولا والمن منبوطى سع بيول و رود و ما ما ما والمناد من النه تعالى ولا والمنه من النه تعالى ولا والمنه من النه تعالى ولا والمنه والمراني منبوطى سع بيول والمناد والمراني النه والمنه من والمنه والنه والنه والمنه والمن والمنه والنه والنه والمنه والمنه والمنه والنه والنه والنه والنه والمنه والمنه والمنه والنه والمنه والنه والمنه والنه وا

صفرت فاروق الم رمی الله تعالی عدید دونطافت بین ملک می میں مجد قمط دانع موا، جسے عام الرمادہ کہتے میں مصفرت بلال بن مارٹ مزنی دئی وہی الله تعالی عدسے ال کی قوم بمؤمزی نہ نے کہا ہم مرے جارہے میں کوئی بخری ذہی کھیے ۔ فرطایا، بخریوں میں کچھ نہیں رہا۔ اصرار فرصا، توانہوں نے بجری ذرح کی -جب اس کی کھال آناری تونیجے سے مرخ بلی کی

له ان عبدالبرالفرى القرطبي ، الاستبعاب ( دارصادر ، بيروت ) ٢٠٠٥ م ١٢٧

یا معتد ۱ میا معتد ۱ میا معتد ۱ میا نصولالله انزل این مید دوبار، اسے الله کی امداد، نزول منسرها میر مسلمان ان کے گرد جمع سوگئے اور کمال ثابت قدمی سے دشمن کامقابلہ کیا۔ مسلمان ان کے گرد جمع سوگئے اور کمال ثابت قدمی سے دشمن کامقابلہ کیا۔ فتح بہنسا کے موقع پرایک دفعہ جب رات بھر جنگ ہوتی رہی، اُس دفت بسلمانوں کا شعار (علامتی نشان بھا۔

المستيدنا معنرت عبالترب عمر رمني المتدنعان منهب كا بإدّ مبارك سوكبا

له تحدين عمرالواقدى ، فترح الشام رصلعنى البابئ مصر ١٩٩٥) ، ١٥ ١٠ م ١٩٩٠ عن المسام دم المبابئ مصر ١٩٩٥ من ١٩٩٠ عن المبابئ مصر المبابئ مسر المبابئ مصر المبابئ مسر المبابئ مبابئ المبابئ مبابئ المبابئ مبابئ المبابئ ال

يدوي محدر صفرت بالكمزني رضي الترتعالي عدمي فرادي ،

فنادی یا محسد الافله علیه وسلم یقول له ابشی بالحدیات ان دسول الله علیه وسلم یقول له ابشی بالحدیات ان دسول الله علیه وسلم یقول له ابشی بالحدیات الله علیه وسلم یقول له ابشی باری الله مسل الله تعالی الله وسلم انهی فرارسی بین کرتم بین زندگی مبارک بود " مسل الله تعالی علیه وسلم انهی فرارسی بین کرتم بین زندگی مبارک بود " بنگ یما مین سیم کذاب کے ساتھ فرج کی تعداد مرا محر برات می جرکمسلمان و با مین تعداد کم نفی متعالی مین شدید تفاد ایک وقت فربت بهان تک بینی کرمسلمان مجابی کے باول اکھ شرف کے معنوت خالدین ولید رضی الله تعالی می مسیر سالا رستھے ۔ انہوں نے یہ صالت دیکھی ،

نادلی بشعار المسلمین وکان شعارهم پوست نِ یامحتدلالاله

"توانبول في مسلمانول كى ملامت كرسات نداكى اس دن مسلمانول كى ملامت كرسات متى يا هدة مالا إ

محضرت الوعبيده ابن عامرالجرات في صغرت كعب بن ضمره روضي الدّنعالي عنمها ،
كوايك مزارا فرادك بمراه ملب كامائزه ليف كه يك رواندكي يجب ده ملب ك قرب بنج توقي بوئ ويتحق بوئ بالله في مزارا فرادك سائد عمله ورموا مسلمان مم كرلوك است مين يتحق بي بوئ بوئ مزارا فرادك من من محمله كرديا - اس خطرناك صورت مال في مسلما فول كوب معد بالني مزارا فرادك من كوب بن ضمره رمنى النّرنعالي عند في جن منا مقام ميوسة باندا والت

البولية والنباير دمكتبه لمعارف ببروت ع ، عصا1

له ما فظ ابن کثیر،

77700 TE "

ملے الینٹ ،

فقال له سجل ، اذ كواحب الناس الميك فضال ما عسم الميك فضال ما محمد الله عليه وسلّم فكأمنسانشطمن عقال المحمد المن المن الله عليه وسلّم فكأمنسانشطمن عقال المرائخ في المن المرائخ المرائ

فأن تك لابن عفان إمينا فلم يبعث بك البرّ الامينا ويا في البرّ الدياغونا لونسمعونا ويا في الذي المراب الدياغونا لونسمعونا الديم الدياغونا لونسمعونا الديم المرابي المر

سله ابن عبدالبرالنمري القرطبي رم ۱۲۷۳ م) الاستيعاب على الاسابر (دارصاد أبيرت) ۴۵، ص ۵۸ م

« اگرتو این عفان کا امین ہے، توانہوں نے تھے اصان کرتے الدامین بناکٹیوی ہے! " " اے نبی اور ان کے دوصاحبوں کی قبر؛ لے ہما رسے فرماِ درس! کاسٹ تہپ ہماری فرماِ دکشن لیں!"

معض المام مين رضى التُدنِّع الى عنه كي ممشير وصفرت زيبن رضى التُرتِّع الى فها مجتب وصفى التُرتِّع الى فها مجتب واست مين ميدان جنگ سے گذري توسيد ساخته فرياد كى :

امت مسلم اورتوسل

اجماع صحاب

حضرت امام بخاری رحمه الله تعالی داوی بین کر معزت فمر فاروق دمنی الله منه بارشش کی دُما اس طرح ما نشکاکرتے منف .

البداية والنهاية (كمتبرالمعارف بروت) ج مم

عن انس بن مالك ان عمر بن الخطاب يضى الله عنه كان اذا فَحُطُواستسقى بالعباس بن عبد المطلب مضى للهُ عند فقال التمصغراناك نبتوسل البيك بنبتينا صلى الله على وسلم فتسقينا وانانتوسل اليك بعم نبينا فاسقناقال فيسقون " معنرت النس بن مالكت رضى التُرتع الى حدة فرط تن مين كرجب لوگ قعط مين منتكام ومات توحصرت مرفاروق مصرت مباس رمنى الله نعالى عنهاك وسيلے سے بارش كى دُعاكرتے اور عرض كرتے بارا لها اہم ترى بارگاه ميں ير نى كے محترم چيا كا وسيلسيش كرتے ہيں، توہميں سياب فرما، توانہيں باكش معطاكردى مباتىء

أبن يميداوران كم مقلدين كبته بين كرحضرت عمر فاروق رمنى الله تعالى عهذ في صنور نبى اكرم مىلى التُدتع الى ملي وستم كى كجائے مصرت عباس بضى التُدتع الى من كاوسيلييش كيا-اس سطعلوم مواكدرسول التوصلي الترتعالي عليه وستم مصدوصال كے بعد وسل ما تزنہيں، بركفلا بوامغا لطب

١- اس مديث سعية ابت بولياكه باركاه اللي مين مرف اعمال صالحه كارسيله بيش كرنا مى جائزنېس، بلكه ذوات صالحين كا دسيلسپيش كرناجي جائزېد اوراس برصحا بكرام كا اجماع ہے، کیونکدیہ وُعاصمائبکرام کے اجتماع میں ماخی گئی اورکسی نے اس براعترافن ہو کیا جيكممبي اسسف انكاري

٧- اگرميچ مفرت عباس ده برگزيده مستى بين كه خودان كا دسيله يحيين كيا جاسكا مخا، بيكن حضرت ممر فاروق في ورع ص كياكم باالله الم تيرك في ك جياكا وسيديين كن يب توورانسل ييصفوراكرم صلى النرتعالى عليه وسسلم بى كا وسيله ب

له محدين اسماعيل البخاري، امام ، محمح البخاري ( فدهمد، كراجي ) مع ا ، ص يها

ملامد بسالتين مينى كى نقل كرده روايت مي ب كرسفرت فاردق معلم رمنى الدرتعالى مند فيمنبرير بصفرت عباس ومنى الله تعالى عداك وسيط سے دعاما ملى بمير حضرت عباس خواك ك سائق برزنش ريف فراضحه ان الفاظيس وعاكى .

الله ترلعرينزل بلاءالا بذنب ولعريكشف الابتوبة وقبل توجّد بی العّوم السيك لم كمانی من نبتيك - ئه ملے اللہ! بلارگناموں کے مبب بی نازل موتی سے ادرتوب می سے دور وق ہے۔ یولگ میرے دسیے سے تیری طرف متوبہ ہوئے بی کرمیرانیزے ہی ہے

مافظ ابن عبد البر حضرت عباس وفي الدَّقِع الى مذك تذكره من الكيف بين ا ودوبينامن وجودعن عسرائه خوج يستسقى وخوج معه بالعباس فقال اللمعرانانتق بالبك بعسر نبيتك صلى الله عليه وسلم ونستشفع به فاحفظ فبدلنبتك صلى الله علميه وسلّم كماحفظت الغيلامين لعيلاح (بيع). الهمبي عضرت عمرونني الدرتعالى عند مصمتعدد روايات ميني مي كدود مغرت عباس رمنی الله تعالی عند کے ممراه استسقار کے لیے نطعے اور دُماکی اے الله سم ترسين صلى الله تعالى عليه والم كرجي كورسيك سي تراقرب باست بي، ان كوشفيع بنات ميں - بس توان ميں اسپنے نبي صلى المند نعالى عليد رسلم كي عايت فراجیسے تونے دو بچوں کی ان کے باپ کینیکی کے طفیل حفاظت منسرماتی (كدان كى كِرتى دادارسيدهى كردى)

الع مررالدين محروعين، علامه له ابن مبلرالنمري العطبي :

عمدة القاري (محرابين دنج بيروت) ج ١٠٥٠ ١

مستيعاب (دارصادر بين ٥٠ ٣٠ م م ٩٩

اس سے ثابت ہواکہ مصرت عباس دمنی الله تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دُعاکر نا دراصل نبی اکرم مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وظم کی ذاتِ اقدس ہی سے توسل ہے۔ سا۔ بارگاہ خداوندی میں صنورنبی اکرم مسلی اللّہ ثغالیٰ علیہ ولّم کا دسلہ پیشر کر نا تومسلی متعا

سا- ارگاهِ خداوندی میں صفورنی اکرم صلی النّدنعالی علیه وقم کا دسید پیش کرنا تومسلم تنا می مصفرت فاروق اِنظم خوص ہی مصفرت فاروق اِنظم فی صفرت فہاں کا دسیار پیش کرکے بتالا دیا کہ توسل صفور نبی کریم صلی النّدتیالی علیہ دستم کے ساتھ فائس نہیں ہے ، بلکہ آپ کے قرابت وارا ورا ہل صلاح امتیوں کا دسیار بھی پیش کیا جا سکت ہے تاکہ سی کو پر کھنے کا موقع نہ رہے کہ صفور نبی اکرم صلی النّدتعالی علیہ وسلم کو دسیار بنایا ماسکتا ہے ۔ امتی کو دسیار نہیں بناسیکتے ۔

حضرت کیم بن عامر خبائری داوی بین،

ان السماء تعطت فعنج معاوية بن ابى سفيان وضي للها واهدل ومشق يستسقون فلما قعد معاوية على المسبو قال ابن يزيد بن الاسود الجوشى ؛ قال فناوا السّاس فاقبل يتخطى فامره معاوية فصعد المسبر فقعد عن رجليد فقال معاوية الله قرانًا نستشفع اليك اليوم بعنيرنا وافضلنا الله قرانًا نستشفع اليك بيزيد بن الإسود الجوشى يأين يداس فع بديك الى الله فوفع بزيد ورفع الناس اليديهم فما كان اوشك ان ثارت سعابة في المعنى وهبت لها ديج فسقيناحتى كادالنا س

" بارش نهیں سر کی توصفرت معاوید رضی الله تعالی میذا در ابل وشق بارش کی دُماکے بیے بام ربیکے جب صفرت امیرمعادید منبر رپیجے، تو منسر مایا۔،

یزید بن الاسود الجرشی کبال بی ؟ لوگول نے انہیں گلایا تو وہ معیلانگتے ہوئے
تشریف لائے ۔ حضرت احمیر معاویہ صفی اللہ تعالی حد کے حکم پر دہ مغربی جرشے
اور ان کے قدموں میں مبی ہے گئے۔ حضرت احمیر معاویہ نے وعاما نعی اسے اللہ اسم تربی اور افضائی خصیت کی سفادش پیش کرتے ہیں۔ اسے اللہ اہم تبری
بلمگاہ میں بر مید بن الاسود بن الجرشی کی سفارش پیش کرتے ہیں۔
بلمگاہ میں بر مید بن الاسود بن الجرشی کی سفارش پیش کرتے ہیں۔
بر میر باللہ تعالی کی بارگاہ میں باتھ اسما و ۔ انہوں نے باتھ اسما اس کو لوگوں
نے بھی باتھ اسمائے داور دُعاکی امیا تک مخرب کی طوف سے ایک باول تھا
مواجعے ملی اور زور دار ہارش شروع ہوگئے۔ یہاں مک کہ لوگوں کو کھموں تک
میر میر باتھ اسمال ہوگی۔ یہاں مک کہ لوگوں کو کھموں تک

کس اجتماع میں معابر ام مجی موجود ہیں تابعین مجی ماضر ہیں۔ ان میں سے کسی فی ایک میں معاصر ہیں۔ ان میں سے کسی فی ایک مردوم الح کے دیسے سے وُ ما ما تھے بام مترام نہیں کیا۔ بیم بی ان صفرات کا مواز وَ سُل بِرا دِ وَ سُل بِرا جماع ہے۔

## توشل — اورائمة اربعه

معنرت المَّم المُعْم المِصنيف وضى الله تعالى مدعوض كرت بي:

يا ما لكى كن شافعى فى فعاقتى انى فقير فى الولى لغناك

يا اكرم الثقلين يا كمنز الولى جدلى بجوعك وارضنى في الكنا الولى المنظام الما المع بالجود منك ولم يكن لابى حنيفة فى الانام سواك الما المع ما لجود منك ولم يكن لابى حنيفة فى الانام سواك الما المعرب عالك الما يرى ما بت مين تنام مخلوق مين آب كي غنا كافقير يول "

له البينينة نعمان بن ابت المام، تعسيد لعمانيد مع الخيات لحسان مكتب فيريد نويينيس آبان من ١٩٩٠

الطبقات ( وأرصادر بروت) جي ٤ ، ص ١١١٨

له این معد (م ۱۲۰۰هر)

آل المنجب ذریعتی و مسئرالیه و سیلتی اس جوابه م اُعطٰی غدا بیدی الیدی الیدی عید فتی اس می است می اور و می اور و و الدّ تعالیٰ کی طرف میرا و سیار ہے۔
مجھے اُمیر ہے کہ ان کے دس سے معے قیامت کے دن نامراعمال واکیں اور یہ ہے گا۔ "

امام المحمد بن منتبل ومن الله تعالى صفر في الما المام المحمد بن الله تعالى عذر كوسيلات وما ما من الله تعالى عذر كوسيلات وما ما من الله المحمد في الله توان كوسيلات من المناس وكالمعافية للبدن على الناس وكالمعافية للبدن على المام شافعي كم مثال حرب مي مي المولال كريات المربدين كريات المام شافعي مثال حرب من من المربدين كريات المربدين كريات المناس المام شافعي مثال حرب من المربدين كريات المام شافعي مثال حرب من المربدين كريات كريات المربدين كري

توشك ----اورائمة اعلام

مسكة نوسل كبارس مين علماراسلام ك اقرال اوردافعات كري كباريات قريم مروط كاب تياب مين علماراسلام ك ارشادان نقل كي مبات بين ، كاب تيار بوكتى بين - اختصار ك مين نظر في دعم المراسلام ك ارشادان نقل كي مبات بين ، امام غزالي رحم الترتعال دم ٥٠٥ هـ) أواب السفرين فرمات بين ، ويدخل في جملت فريادة قبودالا نبياء عليهم المسلام و فريادة قبودا مع ابت والمتا بعين وسائر العلماء و الحولياء وكل من يتبرك بمشاهدة في حيات ديت برك بمشاهدة في حيات ديت برك بن يادية بعد وفات دويجوز شد الرحال لعلمذ اللغي ض يت

له احمدین جحرالمتی رم ۱۷ هم) الصواعق الحرقد د مکتبة القابروامصرا ص ۱۸۰۰ له پوسف بن اسمامیل البنبانی و شوادلحق د مسطنی البابی ممسر من ۱۹۹ که ابرما در محد بن ملخزالی الامام، احیار علیم المدین دواد العرفة ، بردت بی ۲ مس ۱۸۷ المسلحة والسسه زياده كريم! اسع فعلوق كخصرال في در ما دير مرا دير مع مجمد رباسان فرما بين اورابني رضاسه مجه راضي فرما دير مرا دير مرا مين آب كي مختصر المائين اورابي رضاسه مجه راضي فرما وير مرا مين آب كي مختصر المائين اوراب كيسما فنوق ميل المجمنة في المراب كي مختصر المواكن المراب محتصر المواكن المراب محتمد المام مالك مسجد نبوى مين تشريب فرما بين محتصور اكرم مسلى المتد تحالى عليه ولم محمد الرا الوركي زيارت كريم معلى المتد تحالى عليه ولم محمد الموالية والمين قبل وفرح بوكر و عاكرول يا بروالية مام مالك رحمد المتد تعالى عليه وشركر و المراب المناب المناب المراب المناب المناب المراب المناب المراب المناب المراب المراب المراب المناب المراب المراب المناب المراب المناب المراب ا

ولم تصرف وجهك عندوهو وسيلتك ووسيلت البيك أدمرالى الله تعالى بل استقبله واستشفع به فيشفعد الله فسيك له

دیم اینا چهرو حضور نبی اکرم سلی الله تعالی ملیه وستم سے کیوں پھیرتے ہو مالانکہ آپ الله تعالیٰ کی ہارگا ہیں تیرا اور تیرے مقرام مجدستیدنا آدم ملیالسلام کا دیلہ ہیں ' جکر آپ کی طرف کُرخ کر آپ سے شفاعت کی درخواست کر الله تعالیٰ تیرے بارسے میں آپ کی شفاعت قبول فوائے گا۔ "

تعجب ہے کہ کہ مکرم اور مدین طبیع میں بہت سے لوگوں کو کھیریٹر بیٹ کی طرف باؤں پھیلاکرسوتے ہوئے دیکھا گیا ہے ، انہیں کوئی منع نہیں کرتا ، لیکن بارگا ہ دسالت میں صلوۃ و سلام عرض کرنے والوں کو باصرار کہا جا تا ہے کہ قبلہ کی طرف مذکر سکے وقعا ما نگوا درا لندتالی کے محبوب کریم صلی النّد تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف پشت کر لو سے فیا لل عجب الماسی حالی الله المنت کی المستنکی ۔

حضرت المام شنانعي رضي الله تعالى صنه مسترمات بين ،

الشفار (فاروقی كتب خاره متمان) ج ۲، ص ۳۳

اله قاضى عياض مالكي اوامم ا

وسنغركي دومسر تضم مبر انبيار كرام عليهم السلام صحابة نالبعين اورو يجرعلما فياولياء كے مزارات كى زبارت معى داخل سے - زندگى ميں جس كى زبارت سے بركت ماسل کی حاسکتی ہے۔ وفات کے بعد مجبی اس کی زیادت سے برکمت حاصل کی مباہمی ہے، امام ابن الحاج جوعلما فيمشدوين مين شمار مون بهر-انبون ف ادليار كرام انبيار عظام اورخصوسًا حصنورستبوالأبام صلى النه تعالى عليه وآلب وتم سع توسل اور استغاثه كاطريقه شرح وبسطسے بیان کیاہے۔ ذبل میں جندا قتباسات نقل کیے مبانے ہیں ، اگرمیت<sup>ت ع</sup>وام الناس میں سے سے تواس کی فبر کی زبارت کا طرینفہ بہسپے کر قبلہ کی مبا ببيطه كرمينت كى طرف ورخ كرس - يجل التُدتعالي كى حمدوننا ركرس - بجرني اكرم صلى المُعْطِيدِيّم برورود تشريف برسط عيمرجهان كممكن موست كريد دفاكرك ،

وكذالك يدعوعندهلذا القبورعند نازلترنزلت ميه إومالهسلمين ويتضرعالى الله تعبالي في ذوالعساو كشفها عندوعنهم له

ماسی طرح ان تبور کے باس مباکر دُعاکر سے بجب زائر بریا مسلمانوں برکونی مصيبت نازل مواورالندنعالي كى بارگاه مين كركر الشاكساس صيبت كوزار اور مسلمالول ست دُورفرواسي

تقريتوسل باهل تلك المقابراعني بالصالحين منهم فى قضاء حوائجه ومغفرة ذنوب تنعرب يدعو لنفسب ولوالديه ولمشامخترولاقاديه ولاحل تلك المقابر ولاموأت المسلمين ولاحيا مثعم وذريتهمالى يومر الذين ولسن غأب عندمن اخوانه ويجأرالى الله تعالى

بالذعاء عندهم ويكثر التوسل بصم الى الله تعالى لانسجان اجتنباهم وشوفهم وكومهم فكما نغع بهم فى الدنسيا فغى الأخرة اكترفسن ارادحاجة فليذهب اليبهسمرو يتوسل مهم فانهم الواسطة بين الله تعالى وخلقه وقد تقرس في الشوع وعُلم مالله تعالى بهم مس الاعتناء وذلك كثير مشهوزوما ذال الناس من لعلماء والاكابركابراعن كابرمشرق ومغريا يتبركون بزمارة قبورهم ويجدون بركة ذالك حسا ومعنى له " بجراین ماجتوں کے برآنے اور گناموں کی منفرت میں اولیا رکوام کا دسیلہ يبن كف يهد ليف يله والدين مشائح اوراقر بإسك ليه ان ابل تبورك سيع اورزنده ومروه مالسلمانو اورقیامت کے آنے والی اُن کی اولادوں کمیلتے اور و بجاتی فائب بین اُن سب کے لیے وال اُن کی اولادوں کمیلتے اور و بجاتی فائب بین اُن سب کے لیے وال اوران اونیا رکرام کے باس کھڑا سوکر عاجزانہ بارگا والی میں وعاکرے اورکٹرت سے اُن کا وسیلہ بیش کرے کیونکہ اللہ تعالی نے انہیں منتخب فروالباہے اور انہیں شرافت وکرامت سے نواز اسے جس طرح ونیامیں اُن کے وربیعے نفع عطافروا پاہے۔ آخرت میں اس سے زیادہ نفع سے میتحف کسی ماحبت کا رادہ كريع، توده ان حضرات كے باس مبائے ادر ان كا وسيديميش كرسے ،كيونكه وه السُّرْتُعالَىٰ اوراس كى عنوق كے درميان واسطمين -سرييت بين مابت اورمعلوم سيحكر الله تعالى ان عضرات كى كتنى عرّت افزائي فرانا باوريكبرت ب اورشهوب علما برشن ومغرب كعظيم اكابر مزارات اولياركي زبارت سيركت ماصل كرن رسيب اورسى اورسى اورمنوى له این الحاج ، المرش ع ۱ - ص ۱۲۹

له اين الحاج ١٠١م ، المدخل (دارالكتاب العربي بيروت) ج١٠ ص ١٨م٢

ولا يتغيرون ثعريشنى على الله تعالى بسا هو اهسلم ثعريصتى عليهم وياتوضى عن اصحا بهم ثعرياترم على المثا بعير لهم باحسان الى يوم السدين تم يتوسل الى الله تعالى هم فى قضاء مآريد ومغفى ي في نوريء ويستغيث بهم ويطلب حوائج منه عرويجن الاجابة ببركتهم ويقوى حسن ظند فى ذالك فانه عربا بب الله المنتوح -

وجرت سنته سبحاندوتعالئ فىقضاء الحواجج عسائى الديهم وبسببهم ومن مجزعن الوصول اليهمس فليرسل بالسلام عليهم ويذكرما يحتاج اليدمن حوائجه ومغفه ذنوب وسترعيوب الى غير ذالك فانهم السّادات الكوام والكوام لايرةون من سألهم ولامن توسل بهم ولامن قصدهم ولامن لجا اليهمراء ووانبيار ورسل عليهم المتعلوة والسلام كعظيم بارمحا ومين زائر حاضر وإوراس بر لازم ب، كدور درازس ان كاقصد كرس جب ان كى بارگاه ين ماه بوتو عاجزى انحسارى فقروفاقه، ماجت واضطرارادرفروتني سےموسون بواليخ دل اور خیال کوان کی بارگاه میں حاصر کرے اور سرکی آن خوسے نہیں دل کی نکھ سے ال کی زیادت کی طرف متوقر مو کیونکم انبیار کرام کے اجمام مبارکسیں بوسيدگ اور تغير پيدائيس برة اليجراللد تعالى كے شابان شان حمدو تناركيك انبیابکرام پردرود میج ان کے اصحاب کے بلے دفعائے الی کی دعاکرے

طور راس کی برکت باتے رہے ہیں۔"

بهم الإعبالله بالنعمان رحمالله تعالى كارشاد نقل كرية به به به بعض لذ وى البصائر والاعتباران ذيارة قسبور المسالحين معبوبة لاجل التبرك مع الاعتبارونان في المسالحين معبوبة لاجل التبرك مع الاعتبارونان بركة الصالحين جارية بعد مماتهم كما كانت ف حيا تهم والمدعاء عند قبور المسالحين والتشفع بهم معمول بدعنده لمائنا المعققين من احبة الدين به معمول بدعنده لمائنا المعققين من احبة الدين به مارب بهيرت واقتبارك نزدك أبت به كداولياء كرام كموالات كي زيارت بركت اورعبرت صاصل كرف كي فرح وصال كه بعديمي جاري سهرا مائن كي ركت أن كي رندگي كي فرح وصال كه بعديمي جاري سهرا اولياء كرام كي وسال كه بعديمي جاري سهرا اولياء كرام كي وسال كه بعديمي جاري سهرا اولياء كرام كي وسال كه بعديمي جاري سهرا اولياء كرام كي قرول كي باس دُعاكرنا اوران كو وسال كه بعديمي جاري سهرا اولياء كرام كي قبرول كي باس دُعاكرنا اوران كو وسلابانا معالى على معمول به معمول

اس کے بعد انجیار و مسلین کیم القلاق والسّلام کے مزارات برحاضری وسیف کے بارے میں منسر مانے ہیں ،

واماعظيم جناب الأنبياء والرسل صلوات الله و سلامدعليهم اجمعين فيأتى اليهم الزائزويتعين عليه قصدهم من الاماكن البعيدة ، فاذا جاء اليهم فليتعمف بالذل والانكساس والمسكنة والفق الحاجة والامنطر الوالخضوع ، ويجضى قلبد وخاطرة إليهم والحامشا هدته عربعين قلبرلابعين بع المنهم الإيبلون

المرشل ع ا، ص ۱۶ م

له این الحاج امام،

#### ملكترالله-

فمن توسل بدا واستغاث بدا وطلب حوائجه مندفلا یرد ولا بخیب لماشهدت بدالمعاین والآثار ویجاج الی الادب الکلی فی نریارت علیدالصّافة والسلام وقد قال علماء نا به مندالله علیهم ان الزائویشعی نفسدبان واقف بین یدید علیدالصّافة والسّلام کماهوفی حیاته اذلافی ق بین موته وحیاتدا عنی فی مشاهدندلام تد ومعی فتد باحوالهم و نیا تهم وعن اسمهم وخواطی هم و ذلاك عنده جلی لاخناء فیه اله

معنورسیالاولین والآخری سلی الله تعالی علیه وسلم کی زیادت میں مذکور الله الموقیعی مذکور الله الموقیعی مجری المحماری اورسکنت میں کئی گنااضافہ کرے کیونکم آپ فی مقبول الشفاعة شفیع بیں ، جن کی شفاعت رونہیں کی جاتی ۔ آپ کا قصد کر سف والا آپ کے در بار میں ماصر جونے والا آپ سے استعانت واستفان کرنے والا محروم شہیں والی ایم وائرہ کمال کے قطب اور منبی والی کے دولیا ہیں۔

بی خوشی آب کا دسلی کی آب یا آپ کے ذریعے مدد طلب کرتا ہے ہی تا آب کی طلب کرتا ہے ہی تا تیں کا طلب کرتا ہے ہی تا ہے کی طلب کرتا ہے اور آثار اس برشا بدی آب کی خوات ہے کہ زیادت میں کا مل اوب کی منرورت ہے۔ ہمارے علماء رحم النظال فوات ہی کے دائر کو محسوس کرسے کہ ہی آب کے سامنے کھڑا ہوں میسے کہ آپ کی حیات اللہ ویل میں تھا کرون کا درصات میں فرق نہیں ہے۔ آب آت کا اللہ ویل محت آب آت کا

له این افعاج ، امام :

434 00 113

اور قبامت بک اصحاب کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے مات رحمت کئے

بعد این حاجتوں کے برآنے اور گذاموں کی مففرت کے لیے النہ تعالیٰ کی

بارگاہ میں اندیا کرام کا وسیلہ پیش کرے ان کی بدولت املاد کی ورتحاست

کرے اور اپنی حاجتیں ان سے طلب کرے اور لیقین کرے کہ ان کی برکن سے

دُی استبول ہوگی اور اسلسلے میں تمام ترحسن طن سے کام لے کیو ککہ یرحسنرات

التہ تو الی کا کھی کا موا وروازہ ہیں۔

# حضور سيرالانبيا صلى لتتعالى عليهوكم سے توسل

#### اورامام ابن الحسانَ

وافا فى زيادة سيدالاقلين والآخرين صلوات الله عليه وسلامه فكأن ما ذكر يزيد عليه اضعاف أعنى في الانكساد والذل والمسكنة لانه الشافع المشفق الذى لا تردشفاعت ولا يخيب من قصدة ولامن نزل بساحته ولامن استعان ا واستغاث به اذانه عليه المسلوة والسلام قطب دا ثرة الكمال وعوص

يلبس نب على المنعفاء الاغسام. له

نی اکرم صلی الندتھائی ملیہ وسلم سے قسل استعانت اور اللہ تعالی ہاگا ہمیں شعاصت کی ورفواست جائز اور سخص ہے۔ اس کا جواز اور شن ان امور میں سے ہورمومی کو معلوم ہے اور انجیار و مرسلین اسلمت مالیمین ملماء اور انجیار و مرسلین اسلمت مالیمین ملماء اور مانجیار انکارنہیں کیا اور اور مانے اس کا انکارنہیں کیا اور در ہی والے نے اس کا انکارنہیں کیا اور در ہی میں کام کی منعیت اور ناوا تعن لوگوں کے لیے تبہیں سے کام لیا۔ اس ملام ابن جو مستقل فی ارکا و رسالت میں عرض کرتے ہیں ،

باسیّدی بادسول الله مسد شرونت دسائدی بدسد ی مسد مسفا مدحتك البوم ابه جالفضل منك غدا من الشفاعة فا لمغلسه بعاطرفا بكور دسل به جوالعضومين نرلل من نون جفنذ الهامي لقد ذرفًا

میرے آقا اسے اللہ کے دسول اآپ کی مدع میں کھے ہوتے میرے تعدیدے مشرافت والے ہوگئے ہیں۔ ا

مرج میں نے اپ کی نعت کی ہے اور کل مجھا پ سے شفاعت کی کمیسہے و بال مجے بھی نظریں رکھیے ہ

شغارالسقام ( کمتهاندیدینوینیسل آباد) ص ۱۹۰ المجموعة العنها نیردهادالعرفة «بریست) ی بیس ۲۹۱ لەنتى الدّىن السبك المالم : ئە يەسىنىپى اسماليالىنبانى، مشاہرہ فرماتے ہیں اور اُن کے احمال انتیتوں امادوں اور خیالات کو طاحظ فرماتے ہیں اور میان کی خفا نہیں ہے اُن المام اس میں کوئی خفا نہیں ہے اُن المام اِن الحاج کی بیعبارت گوری ہے ،
فعد المام اِن الحاج کی بیعبارت گوری ہے ،
فعد المام حداد تنا المام کی بیعبارت گوری ہے ،

وفمن الادحاجة فليذهب اليهم ويتوسل بهم فانهم الواسطة بين الله تعالى وخلقه

" جوشخص کسی صابت کا اما ده کرسه وه اولیار کرام کے موامات برمبات اور ان کا دسیله بچرشے کیونکه ده المد تعالیٰ اور اس کی نحلوق کے درمیان واسطه بین استرین مقامی قاری رحمته الله تعالی علیه فرمات بین ،

قیل اذ تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اصل المتبویل میل اذ تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اصل المتبویل میلی این این ترسط متعانت کردی این تعالی مردی برلائے گا۔ لین اہل قبور کے دیسے سے دُماکرو اللہ تعالی مردی برلائے گا۔

ا مام علام تقى الدّين سكى رحمد الشّرتعالي فروات ين.

اعلم انه يجوزويجسن التوسل والاستعانة والتشفع بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم الى وميد سبحان وتعالى وجواز ذلك وحسنه من الامود المعلومة لكل ذي بن المعموفة من فعل الانبياء والموسلين وسيرالسلف الصالحين والعلماء والعوام من المسلمين ولمريسنكم احد ذالك من اهل الاديان ولاسمع به في نم من الازمان حتى جاء ابن تيمية فت كلعرف ذالك بكلام

المدخل ص ۱۲۹۹

له این الحاج: امام:

يشرح مستدامام غظم دمطيع ميتباتى مهلى بس ١١٨

ك على بوسلطان لمحالِقًا رى :

أورك ببترين وه ذات كمصيبت دوركرنے كى جن سے أمّدى باتى باتى بارة بها دوركرنے كى جن سے أمّدى باتى بها تى بها دور كار بن كى باتى بادوں سے بائد دبالا بہا ، حب ده اپنے برترين بناد دينے دل بي ، حب ده اپنے برترين پنج دل بي كار دب ،

توسل - اور ابل حدیث کے مماء اس سے بہے جن اکا برطماء کے ارشادات نقل کیے گئے ہیں' ان کی فیٹنت ہوکت بھر کے دردیک محترم ادر مستند ہے۔ ویل مین صوصیت کے ساتھ چندا قتباسات ان علما کے پیش کے جاتے ہیں' جن کی صوات فیرمنقلدین کے مزد کی بڑی وقعت ہے۔ پیش کے جاتے ہیں' جن کی صوات فیرمنقلدین کے مزد کی بڑی وقعت ہے۔ مقامد ابن تیم کھتے ہیں :

لاسبیل الی السعادة والفلاح لافی الدنیا ولا فی الدنیا ولا فی الرّخی الرحلی اریدی الرسل (الی ان قال) و لا بینال دخساء الله البستة الاعلی ایدید م له وی الرساوت و فلاح مرف رسولان گرامی کے المحقول می ان بی کے المحقول میں دورانڈ تعالیٰ کی رضامی ان بی کے المحقول سیے یہ ورانڈ تعالیٰ کی رضامی ان بی کے المحقول سیے یہ ورانڈ تعالیٰ کی رضامی ان بی کے المحقول سیے یہ

الارا متری این رساله التوسل والوسیلة این کفت بین کرم ما بربها جرن ادفسار کی موجددگی مین محدث مرفزدیک الاتفاق کی موجددگی مین محدث مرفزدیک الاتفاق این مین محدث و در الم محدث و در الم محدث و در الم محدث المرفزدی الاتفاق مین محدث و مین محدث و مین محدث و مین محدث و مین ما ما دی و در الم در محدث و مین ما ما دی و در محدث و مین ما ما دی و در ما ما دی و در محدث و مین ما ما دی و در ماد دی و در ما داد در ما در ما در ما داد در ما در ما در ما داد در ما در ما

طذا دعاء اق لاعليد جبيع المقعابة لعربينكوعليبات لو له ان الميم المخذيد و زاد العادرُ صلى البابي معراط بعرالناني جاءم ها حضرت نناه دلی الله محدّث د بوی رحمه الله تعالی تقریباً برطبقے بی احترام کی نااست دیکھے مباتے بین ده فراتے بین ،

وأظهم لىالاسواروعوفنى بنغنسه واسذنى امدامًا عظيمااجساليا وعرّفنى كيف استبدب فيحواثجي "نبى اكرم صلى المترنعالي عليه ولم فع مجدر اسرار ظلم فرملت اور مجع فوان ييزول كى بهيان كرائى اورميرى بهت بشى اجمالى امداد فرمانى اور مي بتاياكم مل این حاجتون میں آب سے کس طرح مدد مانگوں۔ اليخ تعيده الليب النغم كالترح مين فرات بيء فسل اقل درشبيب بذكر بعض موادث زمان كروران حوادث للبدا ازاستمداد بروح المخضرت صلى الترتعال علي ولم- ك البهافسل ميں بطور شبيب زمانے كے وہ حادث بيان كے بلت ميں جن مين صنوداكرم مسلى الشرِّف الى عليه وسلم كى دورٍ الورسياستمداد صرددى ہيءَ تعبيده الميب النغم مين عرمن كرت بي، ومسلى مليك الله بالم يُرخلقه وباخير مامول وياخير إعب ويلفيه من يرجي لكشف والتي ومن جودة قد فاق جود المعاز وانت مجدرى من مسوم مُلِكَّة اذانشبت في القلب شوالخالب

ا شاه دنی الد مندت و بلوی و فیوش الحرین (میرسیدایش سز کراچ) می ۸۹ می المی شاه دنی الشر مندی می تا المیب النتم (مطبع مجتباتی، دبلی) من ۲ الحد این می ۲ الحد این می ۲ می ۱۲ می می ۲ می ۱۲ می این می

الترقعالي آب بررمتين نانل فروائ استمام غنوق سعيم برد

مسعدبترين مبائد أنيد اور الع بترين مطافراف والد

الم ارمیرے آقا اسے میرے مہادے بمیرے وسیلے،
سختی اور زی میں میرے کام آنے والے۔ اللہ اللہ میں اللہ وابکار پر دھم منسا اللہ میں اللہ وابکار پر دھم منسما ہے ہوں اللہ اللہ میں ال

ولبت شعى ى إذا حبان التوسل الى الله بالإعمال المقالحين البضا التوسل بالصالحين البضا التوسل بالصالحين البضا قال الجندى في الحصن في آداب الدعاء منهان يتوسل الى الله تعالى بانبسائه والصالحين من عبادة مله الى الله تعالى بانبسائه والصالحين من عبادة مله شبب كاب ومتت سه الترتالي بارگاه مي المالي مالي كارسيد بيش كرنا جائز به الولي كرام ك فرسل كوفياس كيا ماست كاسعات م جندى بحصن صين من فوات بن واكاليك ادب يهد كدا شرقعالى كرنا بارگاه مي انبيار وادايار كاوكسليد بيش كيا ماست كدا شرقعالى كرنا بارگاه مي انبيار وادايار كاوكسليد بيش كيا ماست.

توشل---اورغلمار د يوبير

مونوی محدوث اسم نافرتوی بانی مادالعنوم دیوبت اسپیے قصائر قاسمی پی مون کرتے ہیں ، لے وحسیدالزمان نواب ، مریز المهسدی ص ۸۸ مع شهر دنروهومن اظهر الاجهلطات الافتوار برترو و دَعابِسشله معاویبترین ایی سفسیان فی خلافت اله «پروه دُعاب بختی تمام مما بسنے برقرار دکما اورکسی نے اس پرانکارئیں کیا مالا کرید دُعاشہ ورہے۔ یہ واضح تین اجماع اقراری ہے دلیے ہی کوب معنوت المیرموافق درمنی اللہ تعالیٰ منہ نے اپنے دورمنا فق بی المجی تھی۔ قامنی تمکانی اسپے درمالہ الدّد النفسیة بین کھے ہیں ،

ان التوسّل به صلى الله تعالى عليه وسلم يكون فى حيات، وبعدموت و فى حضوت ومغيبت انه قد ثبت التوسّل به صلى الله تعالى عليروسلم فى حياته وقد ثبت التوسّل بنى لا بعد موته بإجراع المصحابة . كه

"حضوراکرم سلی النّرتعالی طبیدة المرویم سے نوسّل آپ کی سیاست میں مجی ہے اور وصال کے بعد بھی عضوراکرم مسلی النّد تعالیٰ ملیہ وہ کی جی سیے اللہ ہا گاہ سے معدود بھی عضوراکرم مسلی النّد تعالیٰ ملیہ وسلم کی حیاتِ مہادکہ بی آپ سے نوسّل تا بت ہے۔
آپ کے وصال کے بعد دومروں سے توسّل تا بت ہے۔
تواب مدرتی حن خال مجبوبالی عرض کرتے ہیں :

یاسیدی یاع رق ووسیلی باعدی فی شدة و رخمام قدجشت بابك ضارمامت فی متاقعا بتنقس صعدام مالی وراءك مستغاث فادحی بار حمت ً للعالمین بسكا فی ا

له محدومبالرعن : مخفد الاحدى فشرى ترخى ج م، م ٢٨٧ م العين : مد رر رد د رو رد ما العين : ما شيد العرى داسلام كنار ما الكوف عن ٠٠ ما شيد المهدى داسلام كنار ما الكوف عن ١٠٠ ما

مددكراست كرم احدى كرتيري سوا نبين سے قائم بيس كاكونى مامى كار شاركراس كالرفق سي ويامات تُواس سعكم الراندس بي يحدد كأر بہے اماہت ت کوتبری دعا کا لحاظ قضاومبرم ومشروط كاسنين مذفيكار مولوی رشیدا مرگنگوی ماحب سے برجیاگیاکه ان اشعار کا وردکیساہے؟ يارسول الله انظر حالنا يرحبيب الله اسبع قالت اللى فى بحرهم معن ف خذيدى سهل الشكالنا اورقصيده برُده تمركبين كابيتعرك بإاكوم الخلق مسالي من الوذب سواك عندحلول الحادث العم اس كم بواب مين لكين بي : "اليسكماث كنظم يانثر در وكرنا مكروه تنزيمي سب كغرونسق نهيل سيخ

"ایسیکلماث کونظم یانٹر در دکرنا مکر دہ تنزیبی ہے کفرونستی نہیں ہے ہے۔ مولوی انٹرف علی متھا نوی دیوبندی اسپنے پیر دمرشد ما جی املاد النترم اجراکی صا لو لکھتے ہیں سے

له محدقاسم نافرتوی ، فضائدقاسی (کمتبر قاسمیه مثنان) ص ۸ له ایعنس ؛ سر سر س م ص ۵ له ایعنس ؛ سر سر سر من ۵ لا ایعنس ؛ سر سر سر من ۵

منت فائز ہوشہاآپ سے اور میں حیران عمر کی اودی من اب توادھر

کونجفی ننگاه !"

میرے سرواد؛ خدا واسطے کچھ تو دیجیے۔ آپ معطی بی سرے بین ہول سوالی للہ ہ (ریتھ تذکرة الرست بدے حاشیہ سے نیا گیا ہے) مفاذی صاحب باد گاہ دسالت میں عرض کرتے ہیں ا

یا حبیب الاله خذ بیدی ما لعجوزی سوالی مُستندی کن دعیما لذلتی واشفع یا شفیع الودی الی المصمه اعتصامی سوی جنابك لی لیس یاسیدی الی احدم الی احدم الی ایری دستگری فرایش میرے مجزکا آپ کے سوا

كوئي مشكانا نهبين

له محد عاشق اللي مير على و تكرة الرشيد ( مكتب مج العلم ، كراجي ) ج السلاما

مشروع ولإينكوا الإجاهل غبى انخرن عن طمق الرشد وإجماع المسلمين ومارأ لاالمسلون حسنا فهوعندا المك حسن ك

"بیس دسولا ن گرامی اسلام کی ذوات میارکدست توسل کے انھار کی جات كيس ره مائة كى ؟ان سيرًا ولياركوام وان كم اعمال ما لواور وعاكيف والے کے اینے اعمال سے توسل سب می اورسٹروع ہے۔ اس کا انگار وہ مبابل اوغی بی کیسے جمع مرابت اور سمانوں کے اجماع سے برگٹ مد برہ بس كام كوسلمان اليسمحس، وه الندتعالي كينزوكي معى اليما بياب اس جواب برجن علماء فقديقي وستخط فرائع بي ان كاسماريد بن مولاناً تحويمر، خطيب مامع مسجد قاوريه، بغداد شريف مولامًا نورى سياب، امام جامع معيرقادريه بغداد شرييف مولانا رستيوس، بغداد در يين

مولانا محدشيخ حبوالقادر المام ومطيب مقام البشيخ، بغداد شريب كلية الشريعه، بغداد كاستاذ علامه احمد حسن لله فرمات بي ا فان الله تعالىٰ حوالمؤفز في كل شيئى وبناءعسلى هذه العقيدة فلاما نع شرعا في التوسل بالانبياء عليهم القيلاة والتسلام مطلقا بلياق التوشيل لايخل بالتوحيدكما لاتخل الشنباعة بالتوحيدي وسنضين ور الله تعالى بي ب- اس تقييك أن بنار برا نبيا برام ليم المام

غه محد ما ننت الرحمن قاوري : مجا برملت كامرت مقاينت رمكته محب له بورص الم له ويفت

والآقا إ آب ك وربارك ملاده ميراكو في سهارا نهين! آ خریں صحابہ وتا بعین کی بارگا میں انتجا کرتے ہیں " استعيبوا لعاجن مضط شتووا ذيلكعرا لحالمه دد م ما مرومضطرك ليه (الدُّنعاليس) مدوطلب كري اورمدد كيلي تيار مومائين ۽

# توشل ---اورم اسلا كي وجوه الماء

قاصلى عللمه مولانا محدِ عاتشق الرحمن قا درئ الله باوسف ابن ماليعث مجابع لمست كامرن الله بالسنة ين باك ومنداورد مرمالك كعلمارسه مامل كرده ايسه فقاوي بمع كردية بي بو مسكة وسل معنفل بي -اس كتاب كي يندانتاسات ذبل بي بيش كي جاتي بي،

معنوت سیدنا عون المعمین عبوالقا درجیلائی رصی الله تعالی عنه کی مامع مسجد بغداد کے امام اور مدرس مولانا حبوالکریم محرز توسل کے مائز ہونے پردلائل بیش کرنے کے بعد

فكيعف يبغى مجال انكام التوشل بذوات الرسل علجهم القتائية والشيلام فالتوشل بمم وبالاولسياءالكمام و باعمالهم العمالحة وباحمال ننس الذاعين كل ذالك حتى

منمان تكميل نى زمان البيميل دهين مِتَهَا لَيْ دِلِي) ص ١٧

حرب خفایت می ۱۹ - ۲۸

ئە ەن رف مى تقانوى ؛ للمحمد ماشق الرحمل فادرى

سے توسل میں شرط مرکز کوئی مانے نہیں ہے ، ملک شفاعت کی طرح توسل مجی توصیر کے منافی نمبیں ہے ، "

ماة شام كے جليل القدع الم مولانا محرف تحريف الته بين واذا كان التوسل مشروعا بالاعمال المصالحة دون معارض وهي مخلوق ته مع كونها لا مددى هل تللت الاعسال تبولة ام لا؟ فكيف لا يجوز التوسل بالدبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهوا فضل مخلوق ومتبول لدى الله تعالى غليه وسلم و بعد و فات م باعتسار لاحيا وتعرض عليه اعسالنا دائها كما و دد اله

سبعب اعمال صالحه سے توسل حائز سبے اوراس کا کوئی مخالف بنیں سین حالانکہ
ریخلوق ہیں اور مہیں معلوم نہیں کدوہ اعمال مقبول میں یا نہیں ، توحضور شی کریم
صلی الشرقعالی علیہ و تم سے توسل کیوں حائز نہوگا ؟ جبکہ آب الشرفعالی کی بارگاہ
میں مرمخلوق سنے افضل میں ، اپنی ظاہری حیات میں بھی اور وصال کے بعد بحبُ
کیونکہ آپ زندہ ہیں اور عمارے اعمال آپ کے سامنے ہمیشر نہیش کیے مباتے
ہیں بیسے کہ احا دیث میں وارد سے ۔

خطب م ماز . ثنام کے علامہ عبدالعزیز طہاز مدس و خطیب م ماز مار میں میں مار کے علامہ عبدالعزیز طہاز مدس و خطیب

وافراكانت الشفاعة ليست شوكا فالوسيلة ايضا ليست شوكالانعا بمعنا صافعى ليست سوى مكانة يتفضل بهاعلى من يشاء من عبادة اللهار الفضل

معرف منت فينت من الم

ك محد عاشق الزيمن قاورى : مستحد عن بين

مبحانه على عبده ، قال سبحاند في حتى موسلى عليب الشادم وكان عندالله وجيها (الانبياء) اضلا يكون خساشم الرسل والانبياء وحبيها عندالله شبعانه ؟ له و جب شفاعت ترک نہیں ہے تو دسیار بھی ٹرک نہیں ہے ،کیونکہ ان واول كاايك بي طلب - ويوكامطلب اس ك علاده نبيس كده الله تعالى ك بارگادي ايك منعام سي كدالله تعالى لين عبوكم تم يراحسان كوظ الركون كعديدا المتعام كى بدولت بس بند سيري بتاسي فعنل فرما قاسب الندتعالى مورة انبياري معنرت بوئى على السالام كے بارسے میں فرماً اسب، وكان عندالله وجيها كيانبيارورسل ك نماتم التُرتعالى باركادين موزنبس بوسك حماة شام كيمنتي علامه صالح النعمان فطيب مامع مدفن لكينين مقد اجمعت الامترعلى جواذا لتوسل اذاصحت لنتيذ وإجماع الاترة يجترش يدكهاقال عليرالشيلام لاتجشيع اقتىعلى منلالتراماما يدعيدبعض الغلالا

علیه شیعا و لاعقب لا مع توسل محجائز بوف براست کا جماع ب بشر شیک تقیده میج بواوزی شد اقست جنب شرعی ب میساکنی اکرم سلی افذندال علیه و کارند فروای ایری اقست گرابی بیشنق نه بوگی یعنس خالی و با بی جودی کارنے بی که وست فرا سب قواس پر مشرعی یاعقلی کوئی و لیل نبیں ہے۔

من الوحابية بإن حكم التوسل انه شميك للادليل

له محد عاشق الرحمٰن قادري ، حزب مقاينت ، س الد لله الفنا س رو س

دشق کی مبامع النجارین کے امام ملامہ ابسلیمان ذبیبی نے مسئل قوس تغیبلی گفتکوفرائی ہے اور اپناموقعت ان الفاظ میں بیان کیا ہے ،

ان الاعتقاد بالتوسل بالانبياء والمرسلين عليه المقاق والتسليم والاولياء الصالحين المجمع على نفسلم وصلاحهم وعدلهم وولا يتهم ايمان لا كفه جائز عمندى لا محظور، وإن الشرسل به ولاء الى الله تعالى لتقضى حاجات يكون مؤمنا موحد اليس بمشوك و وتصع جبيع عباداته له

"انبياً ومركبين المراكبة المستوة والتلام اصال اوليارها لمحين سية وسل كرناجن كي فسيلت التوى الديمة المراكبة وولايت براتفاق مي ايمان مي كذنبي من اوريس المراكبة وولايت براتفاق مي ايمان مي ماجتول كي حمول اوريس منوع نهيل منها المراكبة والمواقع المراكبة والمواقع المراكبة والمواقع المراكبة المراك

بهم بورير لبنا لن معنى شيخ من خالد دريوت سرماتين، واما التوسل بالنبى صلى الله تعالى عليدوسلم والتوجه به في كلام المقعابة في يريدون بدالتوسل بدعائد وشفاعتد . . . . . . وعلى التوسل بالانبياء والصالحين احياءً واموا تاجرت الامة طبقة فطبقة - نه

اصحابر رام رضی الدتعالی عنم کے کلام میں نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ ولم سے توسل اور آب کی ماد شعاعت سے توسل اور آب کی ماد شعاعت کوسیلہ بنا ناہے۔ امنی سے انہار وادی رسعان کی ظاہری حیات بس اور وصال کے بعد ہر دُور میں وشک کرتی ہے ۔ اور وصال کے بعد ہر دُور میں وشک کرتی ہے ۔ ا

## صديبل تخادبلغين اندنيث يا

ماكتا اندُونِ آياى مركزي بس اتحاد بلني كمدر شيخ المدين ولاتين المائي واقول ان التوسل بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم حائز فى كل قبل خلقه وبعد خلقه فى مدّة حسيات، فى الدّنيا وبعد سوته فى مدّة البرزخ وبعد الموت فى عرصات القبيا منة والجنة ك

" میں کہا ہوں کہ نبی اکرم صلی النہ تعالیٰ علیہ ولم سے توسل مرحال میں جا زہرے اکپ کی ولادت باسعاد سے پہلے، ولادت سے بعد حیاتِ ظامری میں وسال کے بعد جب کک کراپ عالم برزخ میں رمیں گے اور قبروں سے مخالت مبانے کے بعد قیامت اور حبّت کے میدانوں میں۔ م

#### ندوة العلمارلكصنو

نددة العلما لِكُمنوَكِ الْمُحِلِسِ تَقِيقاتِ شَرَمِيمولوى مُحَدِّرُ إن الدِّين فَيَ ملامه الوالحسن ملى ندوى كے ايمار پرايك استغنار كے بوابين يفتوى صادركي :

له محدماشق الرحمن ت دري و محدماشق الرحمن ت دري و

#### دارالعلوم دبوببث

وارالعلوم واوبتدك وارالا فسار سي تنطام الدّين في متعدد احاديث نقل كريف عدد المعاد

اُن عبارتوں سے معلوم ہواا ورواضح ہواکہ یہ لوگ نہ کو مشرک ہیں اور مزیر فعل شرک ہے۔ ان کے روزے ہماز، جج ، زکوٰۃ سب مثل دیگرسلمالوں کے حبائز وسیح ہیں۔ ان کے

# مشيخ عبدالعزيز بن باز

له محدماش الرحمٰن قادری: حرف مقانیت، من ۱۳۱ له ایدنگا: در رو سم ۱۹۷

داً، زنده ولی سے در نواست کی جائے کم میرسے دلیے رزق کی دمعت بھن سے شغا کیا ہوا بہت و توفیق کی وُحافر مائیں ، یہ جا توسیے ۔ (۲) اللہ تعالیٰ کی بادگاہ میں 'نری اکرم سلی اللہ تقی کی علیہ وسلم کی مجتب واتباع اور مجتب اولیار کا دسیلہ بہش کیا جائے ، یہ بھی جا توسیح ۔ (۲) اللہ تعالیٰ سے انبیار واولیا درکے جاہ و ممنزلت کے وسیلہ سے حاکرے بین اجا توہے ۔

دم) بنده ابنی حاجت الندتعالی سے طلب کرتے ہوئے بی اول کی مم دم یا بحق اولیا ترکی تورین احارات ا

الثالث، أن يستال الله بجاء انبيات اوولى سن اوليات من من فلذ الايجوذ

الرابع، ان پسطال العبد دیدِحاجت مقسما بولیہ اونبتیہ اوبجق نبیہ اواولیا مُنه ۰۰۰ مفاذ الدیج<u>نز</u> اس فتوی برنائب المیس حبوالرزاق فیفی ادراد کانِ تجذ حبرالیمنیع اور عبوالنہ بن خوان کے دستخطیں۔

گزشته صفحات می تیسری اور پوتفی سم کاسم صحاب کرام ا و علما راسلام کے توالے سے بیان کیا جا جا ہے۔ اس جگہ سرف اس قدر کہنا ہے کہ نجدی علمار اور نددہ العلما ہے اراکین نے اپنے تمام ترتشکہ کے باوجود ان جسموں کوسرف نا مائز کہا ہے بہت کہ قطعاً شہیں کہا ہے۔ مذعی لا کھ بر بھاری ہے گواہی تیری

مسكة توسل بيرمولانامغتى محموعبها نقيوم مزاردى قادرى مزطلة كاليممبوطاوردلل عبى فتوى عبى حرف حقافيت من شاعل سے جس ميں مسيور مستندماً خذر كے حواله مات

له محرماش الرحمل قادري: حرب حقانيت، ص ١٩-١١

دری بیں۔ یہ فتوی مکتبہ قادر یہ لاہور کی طرب سے اُردو نرجمہ کے سابھ طبع ہو پکا ہے۔۔ مکتبہ الیشیق، است نبول ترکیا کی طرف سے التوسّل کے نام سے عربی میں جھیپ چیا ہے۔

## الستيدلوسف الستيد بإثنم الرفاعي كوميت

معضرت شیخ سیدا حمد رفاعی کبیرقدین متروی اولادا مجادمین سے کویت کے معروف اور عظیم المرتبت سیکالر سیدادست آبشی مذالی مذالی مذالی تحریفر واستے بین :

والحاصلان مذهب إحل السنة والجماعة صحة التوشل وجوازة بالنبى صلى الله تعالى على وسلم في حياته وبعد وفاقه وكذا بغيرة من الانبسياء والهويسلين والاولياء والقالحدين كمهاد لسننب الرحاديث السابقة ٠٠٠٠٠٠ واما الذين يغقون ببن الرحياء والاموات حيث جوذوا بعض التوسلات بالاحياء لاللاموات، فهم القريبون من الزلل لانهم اغتبرواان الاحياء لهم التأثير دوس الاموات مع انه لا تأخير ا يجاد يا لغير الله سعاد وتعالئ على الالحلاق وأماالافادة وفيض البركامت والدستفادة من الماحهم استفادة اعتسادية وتوجدار واحهم الى الله سبعان وتعالى طالبين فيض المحمة على ذلك المتوسل، فهو شيئ مائز و واقع وغال عن كل خلل بدون الفرق بين الدهياء والانوا له السيديوسف السيد باشم الرفاعي, الرق المحم المنيع دكويت ١٩٨٨ ص ٢ - ٨٦

"ماصل یکدالی سنت وجهاعت کا مذہب بیسے کہ نبی اکرم صلی انتخبالی علیہ وسلم کی حیات طامرہ میں اور وصال کے بعد اسی طرح باتی انبیار و مسلمین اوراولیا۔ وصالحیین سے توسل سیح اور حبائز ہے جیسے کر گرشتہ احادیث سے نابت ہوا جوگ زندوں اور کر دوں میں فرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زندوں سے توسل کی بعض سیں جائز ہیں اور جو وصال فرط چیجے ہیں 'ان سے بنز منہیں ، وہ نغرش کے فریب ہیں 'کیونکہ وہم جھ بسطے میں کہ زندہ تا شرکر سکتے ہیں 'مدین نہیں کہ وہم نہ اور کہتے ہیں 'ان سے بنز میں کہ وہم نہیں کر سکتے ہیں 'مدین ہیں کہ وہم نہیں کر سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں 'کر سکتے ہیں کر سکتے ، حال نکہ اور کر ہی نا نیر اللہ نفا کی کر وہوں کا اللہ وہا کی کی فرائن کی روہوں کا اللہ وہا کی کی استفادہ اور ان کی روہوں کا اللہ وہا کی اور سرخلل سے خالی ہے ، زندوں اور مطلب کرنا تو یہ جائز اور واقع ہے اور سرخلل سے خالی ہے ، زندوں اور وصال یا فنہ حطرات میں فرق نہیں ہے ۔ س

# حضور سے الانبیار سلی الدتعالی علیہ فم سے قب مت کے دن توسل!

الم ملامة تقى التركيب كي رحمه الله تعالى فواقع بين المحالة الشانسية بعد صوته صلى الله تعالى عليه وسلم في عرصات القديا حدة بالشفاعة مذصلى الله تعالى عليه وسسلم وذالك مستا قيام عليه الاجماع وتوانومت الاخراس به المحدة

له تقى الدّين السبكي المم ، شفار انستسام ص ٢ > ١

دوسري مالت وصنوراكرم صلى الندتعالي ملبدواك والمكودسال كعبد قيامت كم ميال مي أب كى شفا مت طلب كى مبائد كى - اس يراجماع مويكام اوراحاديث مدتواتركوبين ملى ين.

# ارباب لايت سي وسي

محضرت ششاه ولى التُدمِحدَث والموى رحمه التُدتِع اللهُ واست بين كربما دسه ملاقين طريقة شطاريرمرن شخ مح فوت گوالي دى كے ذريعے سے دائے سے، ورندان سے پہلے ہے طرلية زياده شهرت نهيس دكمتا تحا:

وبالجله اي نقيرخ قدا زدست شخ ابوطام كردى بيشيدو دايتنال معمل آني. درُحِوامِرْحُمسةُ مِست احِادُت دَاوند له

ومختصري كداس فعيرف يغرقه شيخ الوطام كردى سي بهنا اوانهوال البحابرخسسة ك اعمال كامبانت دى-

كس كع بعد دوسندي بيان كين ترشيخ الوطا مرسي في محروث كوالياري يك منبحتي بن بعدازال فراتے بن،

ای فقیر درسفر مج بوک بالا بور رسیدودست بوس شخ محرسعیدلا بودی يافت ايشال احازت ومائكسيفي وادندبل امازت جميع اعمال بوام خمسه وسندخود بيان كردندوايشان دربن زمانه يحياز اعيان مثائخ طريقة أتسنيه وشطاريه بودند. لله

انتها ودكتب خارة على ومرضيل آباد) نس ٨- ١٥٤ له شناه ولى الله محدّث د طوى ، له المعنث

« يفقير هر ج مين بب لامورينيا ادرش عير معيدلا مودي كي دست إدى كاتوانول نے مجے دعائے سینى كى اجازت دى . بلكرجوار فرسد كے تمام اعمال کی امبازت دی اوراپنی سندبیان کی وه اس زمان می طرایقه آسنیدادر شطاریے اکا برشائع بیں سے تھے۔"

اسی جواسر حسد میں بیمل میں ہے:

فتور ابواب اقبال کے واسطے مردوز پانسو اربطے:

نادعليا سظهرا لعجائب تجدد عونالك نى النوائب كلهم وغم سينعبلى بدنتوتك بالمحستد وبولايتك ياعلىً ياعلىً ياعلىً - لــ

يدوردكياب بحضورنبي اكرم صلى الترتعال عليدوتم اورحضرت على رضى الترتعالى عند سے استعانت اور توسل ہے۔ اس میں اگر سشرک کی کوئی بات ہوتی تو مفرست شاہ ولى النه محدث دالوى جوابريسد كے اعمال كى اجازتين ليت اعفرت شاه صاحب اور ان کے مشائح اس شرک کوبرداشت کرتے ؟ برگزنہیں ؟

سنيخ الاسلام شباب الدين رملى كاعقيده ملاحظهو، سأل شيخ الاسلام الرملى عمايقع من العباسة عىنْدالشّدائد ياشيخ حْالان وبْحُودْالك فْعَلَالْمَشْاكُحْ اغاثة يعدمو تهمأفاحاب بان الاستغاثة بالاولياء والانبياء والمضالحين والعلماء جباثؤة فانكعم اغاثة بعدموتهم كحياتهم فان مجزات الانبياء كامترللاولساء

جوابرزمسه ( وارالاشاحت بكرامي) ص ۵۲ م مشارق الانؤار والمعليمة الشرفية مصر، من ٥٩ ملے الشیخ حسن العدوی الحمزاوی،

له من ومحد فوت گوالمياري ا

مین الاسلام رملی سے پوچیا گیا کے عوام النّاس جُرسیبتوں کے وقت یاشی نلال دخیرہ کیتے ہیں؟ انہوں نے فرہا یا، دخیرہ کیتے ہیں ؟ انہوں نے فرہا یا، دخیرہ کیتے ہیں کیا مشاکح وصال کے اولیار، انبیار، صالحین اور علما رسے استفا نہ حاکز ہے کہونکہ وہ وصال کے بعد امدا د فروانے ہیں جیسے اپنی حیات میں امداد فروانے تھے اس لیے کا نبیاء کے معجز سے اولیا. کی کرامتیں ہیں ہیں۔

علامه ابن انحاج فرماتے ہیں ،

فان قال القائل، طذة الصفات مختصة بالهولى سبحان وتعالى فالجواب ان كلمن انتغل الى الآخوة من المئومنين فهم يعلمون احوال الاحياء غالبً وقد وقع ذالك فى الكثرة بحيث المنتهى من حكايات وقعت منهم ويحتمل ان يكون علمهم ربذ الك حين عمض اعمال الإحياء عليهم ويحتمل غير ذالك وطذة الشياء مغيمة عناء

وقد اخبرالصادق عليه الصّالوة والسّلام بعن للاعمال عليهم فلا مدمن وقوع ذالك والكيفت في فذا فيه غيرمعلومة، والله اعلم بها، وكفى في فذا بيانا قوله عليه الصّالوة والسّلام المؤمن ينظر بنوس الله و ونورالله لا يعجب شيئ هذا في حق الاحساء من المؤمنين، فكيف من كان منهم في الدّاس الآخوة - له

له ابن الحاج ، امام و المدخل ، ح ا ، ص ح د ٢

اگرکو فی شخص کیے کہ یہ صفات اللہ تعالی کے ساتھ ناص ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تمام زمنین جو اعزت کی طرف انتقال کر چیے ہیں ، اکٹر وہ شیر زندوں کے احوال ما نتے ہیں - اس سے میں ان کے واقعات انتہا کی کنرت کو پہنچہ ہوئے ہیں - ایک احتمال یہ ہے کہ انہیں اس وقت علم سؤوب زندی کے اعمال ان پر پیش کے حام ال کے حا

نبی صا دق صبی الندتعالی علیہ ولم ف خبر وی ہے کداموات بر اعمال بیش کیے مبات بین الندتان کا وقوع صروری ہے ، العبتہ کینفیت معلوم نہیں ہے ۔
اس کا علم اندتعالی کو ہے - اس حقیقت کے بیان کے لیے حضود اکرم سال ندیو کی اس کا علم اندتعالی کو ندیو کورسے دکھی ہے " اور اللہ تعالیٰ کے فدکو کا یہ فرمان کا فی ہے گئرمن اللہ کے فورسے دکھی ہے " اور اللہ تعالیٰ کے فدکو کو نہیں دوک سکتی ، بیاز ندہ مومنوں کے حق میں ہے - ان مومنوں کا کمی عالم برگا جو دار آخرت میں بیں ؟"

سنرت ملامرشخ حسن العدوى الحمزاوي فرمات ببي:

وماً يقع من بعض العوام من قولهم باسيّدى فلان مثلاان قضيت لى كذاا وشفيت لى مويينى فلك على كذا فهومن إلجهل بالنسبة بكيفتية الطلب ولكن لا يعد كفّر الانهم لا يقصدون بذالك الا يجادس الولى وانها يجعلونه فى نيّاتهم وسيلة ألى مولاهم

حيث كان المتوبت لبه في اعتقادهم من اعل القرب والمحبّ للخالق الا ترى انهم يكودون في انتساء كلامهم ياصاحب النفس الطاهى عندى بك الملب لمن مولاك يفعل في كذا فان ذالك ولميل منهم على انفواد الله بالفعل وانه لا شيئى للولى الا مجرد المسبب وانه لا يُردُ المستوسِل به لان القر بب المحبوب لا يرد -

فهومن باب قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ركبَ الشعث اغبوذى طمون لواقسم على الله لا برّه و قد ذكر بعض العارفين ان الولى بعد موته اشد كوامة مند فى حال حيات الانقطاع تعلق بالمخلق وتجود دوح د للخالق نبيك مله الله بقضاء حاجة المعتوس لبه اله

" يبوبعن عوام كيت بي ياسيدى فلال مثلاً الرآب نيرى يدم او بيرى ير ما و بيرى يرب تو يه يامير مرب ذخ آتى چرب تو يه يامير مربي و خ آتى چرب تو يه ما ين خ كر الله فلال بزرگ كه ما ين كله الله فلال بزرگ كه طفيل ميرى حاجت بودى فرما ايكن است كفر قرار نهيں ويا جائے گا الكو كله الله كا كو كه الله فيل ميرى حاجت بودى فرما ايكن است كفر قرار نهيں ويا جائے گا الله كا تيت الله فيل ميرى حاجت بيرى ما كا كا كا كا تيت قديد بيرى من كا كر سيله بنائي اكو كه بيرى كوسيله قديد بيرى كر الله والله الله مين وسيله بنائي اكو كه بيرى كا كا مقرب اور محبوب سيد بيش كيا جا را بي الله والله الله عن الله والله الله من الله والله الله عن الله والله الله عن الله والله والله

کی آونہیں دیجھتا کہ وہ این گفت کو ہیں باد بادائ قسم کی باتیں کہتے ہیں اسے
بارگاہ مذاہیں پاکیزہ نفس والے اپنے دی سے در تواست کریں کرمیرا پر تقعمہ
پورا فرما دے ہیائی بات کی دلیا ہے کہ ان کے نزدیک فاعل صرف
اللہ تعالیٰ ہے ، ولی مرف سبب اور در سیلہ ہے اوراس کا در تر نہیں کیا جاگہ
مردو دنہیں ہوتاء کیونکہ محبوب اور مقرب کے سمال کو در تنہیں کیا جاگہ
کری پراگندہ بالوں والے گروا کو وجن کا سرایہ جیات دوجادیں ہوں ایسے
کوئی پراگندہ بالوں والے گروا کو وجن کا سرایہ جیات دوجادیں ہوں ایسے
ہوتے ہیں کما گرفتم دے کر بادگا و النی میں کچھ حض کریں تو اللہ تعالیٰ اسے
برافرما در جسے ربعض عارفین سے فرمایا، ولی کی زندگی کی نبیت وصال
بروتے ہیں کما گروت کو ہو ہو ہو تاہے ، کیونکہ اس کا قعلق مختون سے تھے ہوئیا
ہورا س کی روح کا تعلق صرف النہ توں کی تعلق مختون سے تھے ہوئیا

معزت شیخ فریدالدین عطار رحمدالندتهالی فرات بی کرصفرت محمود غزنوی کے پاس محصفرت محمود غزنوی کے پاس محصفرت نواجس خقائی رحمدالندتهالی کا جبتہ مبارک تھا سومنات کی تنگ میں ایک موقع برخد شدم واکد مسلمانوں کوشکت موجائے گی مسلمان محمود غزنوی اب ایک کھوڑے سے اُر کر ایک گوشے میں میلے گئے۔ وہ نجبۃ نامخد بی سے کرمجہ میں میلے گئے۔ وہ نجبۃ نامخد بی سے کرمجہ میں میلے گئے۔ وہ نجبۃ نامخد بی سے کرمجہ میں میلے گئے۔ وہ نجبۃ نامخد بی سے کرمجہ میں میلے گئے۔ وہ نجبۃ نامخد بی سے کرمجہ میں میلے گئے۔ وہ نجبۃ نامخد بی اور وعامانتی ،

من البي بأبروت ندا و نراي خرقه كه ما را بربي كفار ظفر و و كدسر صياز نشيت می گيرم مدرويشان و مم مله "بارالها إاس بيت والے كے دسيلے سے سمين كا ذوں بر فتح عطا فرمانجو كچھ مال غنيمت باتھ آستے گا ، ورويشوں ميں تقسيم كردوں گا۔ " كچھ مال غنيمت باتھ آستے گا ، ورويشوں ميں تقسيم كردوں گا۔ " كي شيخ فريدا دن عمل روسي تذكرة الادك و فارسي (عمليج اسلام بيدا برد) بائي مي الاد

اجابک و قیمن کی طرف سے شورا کھا اور تاریجی جیا گئی اور کافر آلیس میں ایک دومرے کو تسل کرنے لگے اور خین کف صفح میں بیٹ گئے اسکو اسلام کوفیح صاصل ہوگئی۔ اس رات محمود و فرنو کی نے مضرت البوالحسن فرقائی رقمہ اللہ تعالی کونواب میں فرمائے ہوئے کشنا ، اے محمود ؛ آبروئے فرقہ ما بُردی بردرگا و می کداگر دراں ساعت دینواسی جمل کھا روا اسلام ۔ وزی کرد ہے۔
"محمود ! تم نے در با را المی میں ہما رہ بہتے کی فقد مذکی اگر تم جا بہتے تو منام کا فروں کے لیے اسلام کی درخواست کرتے ، المی ما فروں کے لیے اسلام کی درخواست کرتے ، فقیہ مبایل حصرت علامہ ابن عابدین شائی "کناب اللقط کے آخر میں ایک تنہید دو اشدی میں فرماتے ہیں ،

قروالن يادى ان الانسان اذاضاع له شيئى واس اد ان يُودَ الله سبحانه عليه فليقف على مكان عال مستقبل القبلة ويقل الفاتخة ويهدى ثوابها للنبى صلى الله نعالى عليه وسلم ثم يهدى ثواب ذالك للنبى صلى الله نعالى عليه وسلم ثم يهدى ثواب ذالك لسبتدى احمد بن علوان ويقول ياسبدى احمد يا ابن علوان ان لم تودّعلى ضالتى والا نزعت ك من ديوان الاولياء فان الله يرد على من مثال ذالك ضالت ببركته اجهودى مع ذبيادة كذا فى خاشية شرح المنهج للدا قدى م حمد الله المامند له من عن نايدى فوات بن كوب كالمنات المنال ا

اوراس کا نواب مسنورنی اکرم صلی النّدِق الی علیه و تم می مستدی احمد بن احمد بن احمد بن احمد بن احمد و این علوان داگرایت میری گرمشده و پیزواپس نه کی تومین آب کا نام دفتر اولیا بست من ارج کردوں گا – النّد تعالیٰ ان کی برکت سے وہ چیزواپس فرا دے گا – برخل مرح اصافہ سے میں کہ دواددی نے سنت مرح منج میں بین من اصافہ سے میں کہ داددی نے سنت مرح منج میں نقل مرایا ۔ "

حضرت شاه عبرالعزیز محدت و بلوی دیمه الله تعالی نفر محضرت سبیدی زرون دیمه الله تعالی مخشی بخاری کا تذکره برسے شاندارا نداز میں کیا ہے، فرمانتے ہیں ،

بالجمله مرد سے مبلیل الفلا است که مرتبرا و نون الذکر است و اُو آخر

مختقا بن صوفی است که بین الحقیقة والت ربیتہ جامع بوده اندوبشاگردی

اواج ته علما فرفت خروم بابی بوده اندنش کشم بهاب الدین التسط لانی و

مصمس الذین لقانی-

واوراقصیده ایست برطورقعیدهٔ جیلانید کیعض ابیات اواینست ان السویدی جا مع دشتات افایست افزامهٔ اسطا جود الزمان بنکبتر وان کنت فی ضیق کوم و دشته فناو بیا ذوق ای بسئوه هم معتصری که وه فظیم اشاق عیست بی من کامرتبریان نبین کیا جاست و و معقبین موقی می معتقبین موفی یک معتقبین موفی یک معتقبین موفی یک می می برای بین می برای بین می برای بین می برای الدین قسطلانی آورشمش الدین لقان نی برای می برای الدین قسطلانی آورشمش الدین لقان نی ا

قسيه عورتيك طريق بدان كاقسيده مب جس كي جندشعر به دي،

بستان المحدثين فارسي/اردو ( الري ايم سعيكسبي كرامي) ص ۴۲

# صلاه غوشب

منتسبها زلام كاني محبوب مجاني حضرت مستدنا شيخ حبدالقادر سلاتي رمني التقوالي عنه التُدتعالي كم محموب ولى اورسراج اوليارين ال كورسيك سع دُعا المنظف والاالتُلقالي كى رحمتون سے محروم نہيں رہتا۔

مستينا فوث أَثم مِن الدِّتِعالى عدفوات بِن، من استغلث بى فى كوجة كُثِشفَتُ عندومن نا دا بى باسسى في شدّة فرجت عندومن توسّل بي الحدالله عزوجل فيحاجة قضيت للزومن صلى مكعتين يقرأ فى كل ركعة بعد المفاتخة سورة الدخلاص احدى عشرة مرة ثمريصلى على رسول الله بعدالسلام ويستمعليه ويذكونى ثمريخطوالى جهترالعواق احدى عشرة خطوة ويذكراسى ويذكرحاجته فانها تعضی باذن الله - ك

ود بوشخف كسي كليف بين ميرس وسيلے سے احدادكى ورخواست كرسے أكس كى وة تكليف ووركى حاست كى اور توكسى صيبت مين ميرانام بكارس، وه مصيبت ووركردى حاسة كى اورجكسى حاجت مين ميراوسيدا الدتعالى کی بارگاہ میں سیش کرے اس کی ماجت بوری کردی مائے گی۔ اور ترشخص دور عتبي ا داكري، سرركعت مين سورة فالخرك بعدكباره

• میں اینے مربی کے بچھرے ہوتے مالات کوجمع کرنے والا ہوں بجب نطانے كى نندى كىس بركونى مصيبت وصاوس

• الرونه على الروست من به اوروست من الله المروق بالرمي فوالماولك اگران اشعار کومشر کانه قرار دیا ماستے انو<del>شا وعبدالعزیز ا</del> وران کی سند سسے وابسته لوگوں كوكياتكم بوگا بحويد اشعار وصوم وصراف سے نقل كررسي مي-

صاحب ورمنا رکے اسا دعلار خیرالدین رملی ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں ا واما قولهم يا شيخ عبدالقادم فهوبنداء واذا اضيف البيدشيئ اكواما دلله ضماالموجب لحىمت (الى ان قال) ووجيه التكفير بان لطلب شيئ لله وهو جل وعَلاعْنى عن كل شيئى والكل محتاج الدروه ذا لا يختلج في خاطر احد فان ذكرة تعالى للتعظيم كما فى قولمه تعالى فان لله خىسىر ومثله كمشيرك " عامة السلمين كاياشيخ عبدالقادر كمنا نداسيداورجب ال ك سامته. مشيئًا لله كااضا فدكيا توبيالته نِعالى كَمْ تظيم ورضا كم ييكسى شف كامطالبيم اس كے حرام موسنے كى كيا وجب ؟ اس كے كفر قرار دينے كى وجديہ بتا أي ماتى ے كريدالترتعالى كے ليے كسى شے كامطالبہ ہے احالا لكه الترتعب الى مر تف سے سب نیازے اورسب اس کے محماج بیں اور بمطلب کسی کے تصور بس مبي منهين آنا بجو كمه الترنعالي كا ذكر تعظيم كے ليے ہے جيسے ارشادِ رَانى ب ، فان مله محمسا والدّية ) اس كى شالير بب بي -

بهجة الاسلِ دِرْصِعِنيُ البابي الحلي بمعر، ص ١٠٢ يه الوالحسن على بن يوسعت المني الشطنوفي ا

اله خيرالتين رملي علامه افقا وي خيريد برجاشيد فقاوي اريد دحاجي وبالغفار فنداد وع ايم ٢٨٢

مرنب سورة اخلاص بطيط سلام كع بعدرسول النصلي المدتعالى علب والديلم بر درود وسلام تصیح البر حراق کی جانب گیاره قدم صلح امبرانام الحادراینی ماجت بیان کرسے، اللہ تعالی کے اون سے اس کی ماجت اور ی کردی بنے گا اس كے بدریشعر رفیص،

وأظأكم فىالدّنياوانت نصيري أيدركيني ضيم وانت ذهيرتى وعادعلى حامى الحين حونجدي اذاضل فى البيداعقال بعيرى

٠٠٠ كيامجه رظام كيا حاسة كاجبكراب ميراد خيوس اوركيا دنبايي مجدريم كياجك كا، جبكة بأب ميرك مدوكارين-

• حضورِ غوث يك مح نُشِت بناه موت بوك الرجنگل مي ميرب أونك كى دسى گرېومات نور بان مما فظ كے ليے باعث عارسے - "

غورك مائة وصلوة فوتته مين تترك كاكوني بهونهين نكلنا كيونكم استصيب كزريجا ك عضور أكرم صلى الله قعال عليه ولم ن ايك فابينا صحابي كوحكم فرماياكه ووركعت بمازير هركر ميرك وسيل سل باركا و المي مين دُعا ما نكو - انبول ف وُعاما نكى توان كى بينا فى بال بوتى حصرت وتمان بن منیف رصی الله تعالی عنه کے فواتے برایک صاحب نے دورمِثمانی میں ميئ عمل كيا أنوان كامقصد بورام وكيا وسي طريقه اس مكيب كددوركعت بيرهدكرست بناحضور غون عظم رضى الدتمال عندس توسل كياكيا ب الثرتمالي كفضل وكرم سع ماجت برآنی ہے۔

دوسرى بات برسب كصلوةٍ عوشير كاطريق خودسيدنا فوث أظم رصى الترتعالى مندسن بيان فرما يا بصحيص علام على بن لوسف اللحني الشطنو في مجرع الأم محمّد بن مجيلي الناز في الحلبي

دم ١٩٣٩هم ميد موسوت ملّاعلى فارشى اورشيخ محقّى شاه عبدالحق محدّث دبلو في في دوايت كيد اب الركوئي شخص بركمهروس كدمعا ذالله إصنودسينا غوث أغلم ينى الله تعالى عنرسف شرك كى تعليم دى ب الواس كى مرضى إلىكن جهال ك روابت كاتعلق اعدال بس كوئى شك نهي ہے اور اسے عبور قرار دینا مجی فس سینہ زوری ہے۔

امام احدرضا برلوی مضرت علامشطنونی کے بارے میں فرماتے ہیں : "برامام الوالحس فورالتري على صنف بهجة الاسرار شريب اعاظم علما رواكمة قرارت واكابرإوليار وسادات طريقت سعين يعضو غوث التعلين فأندتوالاعز يك مرف ود واسط مكت بي-امام اجل صرت الوصالح نفرقدى مؤس فينس ماصل كيا- انهول ف اسيف والدمام حضرت البيجر ملى الدين عبوالرزاق نعالندم وقدة سے انہوں سے اسبے والدما مدحضور يُرورسنيالسا وات

خوت اعظم رصني الله تعالى عمد ست

شيخ متعنق رحمة النوتعالى على زبية الأثار تربيب بين فرات بي بيكتاب بهجة الاسراركا بعظيم ونتريف وشهورب اوراس كيمستع علما ت قلوت سے عالم معروف ومشہورا وران کے احوالی شریف کتابول میں مذکور وسلور ا امام مس الدّين وبهي كعلم مديث واسمار الرجال مين جن كى جلالت شا ن عالم اشكاراس جناب كي على ورس مين حاصر بوت اورايني كالم بقات العربية میں ان کے مدائر لکھے - امام محدث محمد بن محمد بن جزر کامن فی حصیان اس بناب سے سلسانہ اللغاء میں سے ہیں۔ انہوں نے رکتاب متعلاب بجہ الامرار شربیف اپنے شیخ سے بڑھی اوراس کی سندوا مبازت مامسل کی۔ مستھ

نزمة الخاطرالغاز أرووترجراسني والالثاعين الكاباص له على بن سلطان محدالقادى، علامه، له حدالي المحدث الدلوى شيخ عتق . زجة الامرار (مطبع بكسلن كم ين بمبنى ) . ص ١٠١ الملالة فنها ود مكتبه لوريه دمنويه كوج الواله) ص ١٥ سه احدرمنا براوی ا ام.

قلارً الجوام (معطع البابي الحلبي معروص ٢٣٦ اله محدّ بن كيئ المقار في الحلبي، علامه،

علّه مرافیرشا که تمیری (دوبندی کیتے بی، المسحد توں ۔ الله محکف المشطنونی ووتف را المسحد توں ۔ الله المشطنونی ووتف را المسحد توں ۔ الله المستمن کی ایت کی ایت الله می المستمن کی ایت الله می المستمن کی ایت الله می ال

اسدنعائی سے سین اور حیوب بعدوں دوسیل بتاسے اور ان سے اسعانت کا یہ وہ عقیدہ ہے ہوجہ معلائت کا اید وہ عقیدہ ہے ہوجہ معنود نی الد تعالیٰ علیہ وسلم کے ذمان مبالکہ سے ہوجہ معنول اور معنول بلا آب ہے ہی تقیدہ المام محدومنا برطوق قدی مرق اور انگراسان مے منازع نی تعمل میں دنیا ہے اسلام کے منام اور سے ایک تعمل میں دنیا ہے اسلام کے منام اور سے ایک تعمل میں دنیا ہے اسلام کے منام اور سے ایک تعمل میں دنیا ہے اسلام کے منام اور سے منازع میں دنیا ہے اسلام کے منام اور سے ایک تعمل میں دنیا ہے مناز اسلام کے مناب ہے۔

مثلًا كماما ماسي.

ترطیبی سکے امتیازی عفا مَروی بِن ہُودِن کے نام پربُت بِرِیُق میں ایک ایک ایک ایک میں بربُت بِرِیُق میں ایک کی م یہ دلیوں اور مشرکوں سے سلمانوں کی طرف منتقل مہتے ہیں۔ اثرت املام اور طفت میں اور میں مسے کچھ طنب حدیث میں میں موجود متھے ، ان کے خلاف قرآن اور ما مِل مشرائن نے دورم المیت میں موجود متھے ، ان کے خلاف قرآن اور ما مِل مشرائن نے جہا دکیا ۔

فیضالبادی (مطبعہ محباری تکامرہ) ہے ا 'من اا' الریخایۃ ' من ۵۵ له الورث وكشميرى ، كه احسان اللي قمير ،

# ور المجال الم

#### استفتاء

کیافراتے ہیں علائے دین اس سکومیں کر زید موقید سلمان جوفد اکرفد اور دسول کورسول اللہ صلے اللہ اور دسول کورسول اللہ صلے اللہ تعلیم حالیہ کی کہ اللہ کا اللہ مارکہ کا اللہ کا ال

بِسُسِهِ اللهِ الرَّحُنِ الرَّحُنِ الرَّحُمْ الرَّحُمْ الرَّحُمْ الرَّحُمْ الرَّحُمْ الرَّحُمْ الرَّحُمُ المَّمَ المُعْمَ المَّهُ وَالعَسَلُ فَ وَالعَسَلُ فَ وَالعَسَلُ فَ وَالعَسَلُ المَّعَمَدُ المَّهُ وَالعَسَمَ اللهِ العَيْدُي وَالعَسَمَا

## الجواب

سله البصياتيذي : ترذي شريعيت مليم الميني الدوبا ذار دبي ٢٦ ص ١٩٧ م ١٩٥ م ١٩٠ م ١٩٠ م ١٩٠ م ١٢٠ م ١٤٠ م ١٢٠ م ١٤٠ م ١٢٠ م ١٢٠

1.4

الم الراني كي مجمي يول سي ا-

اِنَ رَجُلًا كَانَ عَنْلِعَتَ الْ عَثَمَانُ لاَ يَلْتَعِنَ النَّهُ تَعَالَىٰ وَ لاَينَظُى فِي عَلَىٰ وَ لَا يَنْظُى فِي عَلَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْدُ مَنْكُل حَاجَتِ فَلَقِي عَلَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْدُ مَنْكُل حَاجَتِ فَلَقِي عَلَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْدُ مَنْكُل خَاجَتِ وَجِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْدُ مَنْكُل خَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْدُ مَنْكُل اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْكُلُ وَلَيْكَ اللَّهُ اللْعُلِقُ اللَّهُ اللْمُعَلِّلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

مَانُطُكُنَ النَّهُ لَعَمَّةُ الْكُولُ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

الین اگر الله الله عندی خورت میں اتا جاتا ، امرالمونین ماس کی طرف التفات میں الله وقت کے سے امرالمونین ماس کی طرف التفات کرتے نداس کی حاجت پر نظر فریا ہے ، اس نے حال بن مندی وقتی الله میں ماس کی حاجت پر نظر فریا ہے ، اس نے حال بن مندی کر کے جو میں دورکعت نماز بڑھ معروعا گاگ ؛ اللی میں تجرب سوال کرا ہول وو تیری طرف البی الله میں تجرب سے الله کا ہول وو تیری طرف البی الله الله میں حضور کے توسیل کے کوسیلے سے تیج کر ہوں ، یارسول الله المیں حضور کے توسیل کے اللہ والله الله الله الله الله الله میں حضور کے توسیل سے اپنے دب کی المن میں میں حاجت دوا فرنا ہے اور ابنی حاجت ذکر کر میری حاجت دوا فرنا ہے اور ابنی حاجت ذکر کر میری میں تیر ہے سائق عبول ۔ شام کو میرسے پاس آنا کو میں میں تیر ہے سائق عبول ۔ شام کو میرسے پاس آنا کو میں میں تیر ہے سائق عبول ۔ شام کو میرسے پاس آنا کو میں میں تیر ہے سائق عبول ۔ شام کو میرسے پاس آنا کو میں میں تیر ہے سائق عبول ۔ شام کو میرسے پاس آنا کو میں میں تیر ہے سائق عبول ۔ شام کو میرسے پاس آنا کو میں میں تیر ہے سائق عبول ۔ شام کو میرسے پاس آنا کو میں میں تیر ہے سائق عبول ۔ شام کو میرسے پاس آنا کو میں میں تیر ہے سائق عبول ۔ شام کو میرسے پاس آنا کو میں میں تیر ہے سائق عبول ۔ شام کو میرسے پاس آنا کو میں میں تیر ہے سائق عبول ۔ شام کو میرسے پاس آنا کو میں میں تیر ہے سائق عبول ۔ شام کو میں میں تیر ہے سائق عبول ۔ شام کو میرسے پاس آنا کو میں میں تیر ہوں کو میں کو میں کینی کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میا کو میں کو

سله ۱۱ مر هرانی ۱ معم مغیر ص

ص ۱۰۳

المع طراق معرام مندى فوات مي والحديث صعيم، المري رك المعديث المري رك الماري والمعديث المري رك المراد المعرومي المراد المعرومي المراد المعرومي المائة المائة

الم أوى شارع مع مسلم موالله لقاسط من الاذكار مين إسركاش صنرت عبدالله بن عباس وفي الله لقاسط وفهاست نقل فرايا كرصنرت عبدالله بن عبار

مه محدن اساهل بخارى : محتب الادب المغرد معيروكت معيروكت من ٢٥٠ من و٢٥٠ من و٢٥٠ من و٢٥٠ من و٢٥٠ من و٢٥٠ من و٢٥٠

رمنی الله تعلی الله تعلی می این کا پاؤل سوگیا تو حدالله بن عباس منی الله تعلی مردی بردارا بی مریز می قدیم سے اس اور مدام این دو محابیول کے سوااور ول سے می مردی بردارا بی مریز میں قدیم سے اس یا تحداد کے عادت بلی آتی ہے۔

علامیشهاب نعاجی معری نسیم ار ماض شرح شفارا مام قاصی عیام نسی فرهات چین :-

منتاستانعا حدد أهل المديتة

اه الم فروی : کتب الازکار ملی کمت بدارالتماون ای من ۱۳۵۵ من ۱۳۵۱ من ۱۳۵ من ۱۳ من ۱۳۵ من ۱۳ من ۱۳

ليعترمتيج

" لاگول كاكناكم كيشيخ عبالقادر بدايك ندارسي، عيراس كى مومت كاسب كيا ب 1

فَأَسَنَهُ الْمَدُومُ مَسَرَةً فَقَالَ لَهُ مُؤلِّلُمُ لِكُ إِنِي الْجَعَلُ فِيكُمُ

مله عنَّا مغيرلدين رقي: فأولس غيرير مغيرها ركَّ بازار قندهار ، افذانستان عنه عنه من ٢٥٠٠ من

مِشْمَ بِي مِيلِ الْعَالَىٰ كَدُنْعَات عَمَّا مَعْ وَقَيْن سے مِين النس الم الم اللَّ فَات عَمَّاتُ مِنْ اللَّ كَانْتُ مُن حَكَمُ اللَّهِ مَكُنُونَ اللَّهِ مَنْ فَاللَّهُ وَلَا عِلَى مَكُنُونَ وَلَا عِلَى مَكُنُونَ وَلَا ع فِيهَا مُحَدَمَّذُ بَا مَنْصُورُ وَكَنَ فَيْ تَهُ يُنِي اللَّهُ وَبُرِ وَعَنَيْقَ الله وَعَنَيْقَ الله وَعَنَيْقَ الله وَعَنَيْقَ الله وَعَنَيْقَ الله وَعَنَيْقَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّ

المشیخ الاسلام شاب رطی انساری کے فنا واسے میں ہے:-

سَيُلَ عُمَّايَقَعُ مِنَ الْعَلِمَةِ مِنْ فَوْلِهِ عُعِنْ الشَّدَالِثَ وَالْمُعْلِينَ وَالْمُعْلِينَ وَالْمُعْلِينَ وَهُوَ وَلِلْكَ مِنَ الْوَسْنِغَاتَ وَالْاَثْمِيلِينَ وَهُ وَلِلْكَ مِنَ الْوَسْنِغَاتَ وَالْاَثْمِيلِينَ وَهُ لَلْمُنْ الْمُعْلَمِينَ وَهُ لَلْمُنْ الْمُعْلَمِينَ وَهُ لَلْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ وَهُ لَا الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْفِي وَالْمُنْ وَالْمُنْفِي وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْفِي وَالْمُنْ وَالْمُنْفِقِي وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْفِقُوا وَالْمُنْ وَالْمُنْفِقِلْمُ وَالْمُنْفِقُوا وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْفِقِ

سینی ان سے استفار ہوا کہ مام لوگ ہو منتیوں کے وقت انبیار و مرابی اولیار و مساکین سے فریا و کر سے اور ول الله و یا می ، یک مین محبرالقاد و ملائی اور ان کے مثل کا مات کہتے ہیں ، میا گزشہ یا ہمیں اور اولیار بعد انتقال کے ہمی مدو فرائے ہیں یا ہمیں ؟ امنوں نے جواب دیا کہ بیار و مرابی و اولیار و ملا رسے مدو ما گئی مها کڑسے اور وہ لبدا نتقال ہی امدا و مرابی و اولیار و ملا رسے مدو ما گئی مها کڑسے اور وہ لبدا نتقال ہی امدا و مرابی و اولیار و ملا رسے مدو ما گئی مها کڑسے اور وہ لبدا نتقال ہی امدا و مرابی و اولیار و ملا رسے مدو ما گئی مها کڑسے اور وہ لبدا نتقال ہی امدا و مرابی ہیں یہ

علام فرالدين دلما استاد صاحب ورمي أدفيا وي فريمي فرط تي من المقادية من المقادد من المقا

سله ابوه التي ومحرين احمد : ميزان الاحتدال وادا لمعوف العلياطة «بيروست ٢٦ ص ٥٠١ه هـ المعادد المعرب المعدد المع هده ( ترجر) مي سفيران كود كليا كدوه اسبف مرار فا تفتيم كين الحرق محق محق جريم كما من المرجر إسفراد المعرب ا م قریب بے کرالٹر تعاسلے سچا کان والول کو اُن سکے سچ کی برکت اسے میں اللہ اللہ کا ان میں کا اسلام کا ان میں کا ا

إون وشيد كازاد زائد تاجين وتبع تابين عمّا توريميون شعرات كرام كواليى منطق لا اقل تبع البين سع عق ما ملك المهادي -

مَنْ السَّنَعَاتَ فِي الْكُرَّ مِنْ اللهِ اللهِ عَنْ السَّلَالِ اللهِ عَنْ السَّلَامِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَذَى اللهُ اللهُ عَذَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

ساه عاصير في ولي س ل مراد الم عن العدر ولي من ١٩٥٠ = ١٥٠٠

الْمُلْكَ كَادُوِّ مُكُوبَنَاقِ كَاسَدُ مُكُونَ فِي النَّسْرَانِيِّةِ فَأَبَوْ أَوَ

لین ایک بارنصادات روم انهیں قید کرے لے گئے، بادشاہ نے کہا میں تہیں بیاہ دونگا تم نصرانی کہا میں تہیں بیاہ دونگا تم نصرانی موجاؤ ، انہول سنے مذما فا اور ندار کی یامخیلہ ؟

بادشاه نے دیگیں میں تیل گرم کواکرد وصاحبول کوائس میں ڈال نیا ہتمہرے کو اللہ تقام نے دیگیں میں تیل گرم کواکرد وصاحبول کوائس میں ڈال نیا ہتمہ کے ابتدہ معا کی گاعت مائٹ کے بیس آتے اور فروایا اللہ تعالیٰ نے بیس تہادی اللہ تعالیٰ بونے کو بھیجا ہے، انہوں نے حال بوصیا، فرمایا:

مَاكَانَتُ إِلاَّ الْعَطْسَةَ اللَّهِي كَانْتَ حَتَى خَدَوْنَا فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّالْمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا

"لس دی تبل کا ایک غوطه مقاحوم نے دسکیا اس کے لبدیم جنت اعلیٰ میں تھے !"

الم واستهیں ،۔

شرح العدود مسرم معلم خلافت اكثري الموات ص ٩٠٠٨٩ ما معلم العمالات المسترود العمالات المسترود العمالات المسترود ا

سله موال الدين سيوطى والم

سنی توکسی کلیف میں مجسے فریاد کرسے وہ کلیف و فع ہوا ورکہی سختی میں میرا مام سے کر ندار کرسے وہ منی دور ہوا ور حکسی ما جت بیل اللہ تعالیٰ کی طرف مجمد سے توسل کرسے وہ ماجت برکستے اور جود ورکعت نماز اداکر سے، میرکمت میں بعد فاتح کے کوہ اخلاص گیارہ بار بڑسے، میرسوان بعد کرنے جا کا گریے یا دکر سے، میرسوان میں میران مالم بیاد کرسے، میرسوان مامون کی طرف گیارہ قدم جلے، اُن میں میرانام لیبنا جاستے اور ابنی ماجت وہ ایس کی دو ماجت روا ہوالٹر کے اذال سے یہ اور کی محاجت روا ہوالٹر کے اذال سے یہ اور کی محاجت روا ہوالٹر کے اذال سے یہ

ساهم البراس ودالدين على صنعت بحبّ الامراد تراهي اعام مهم والدور والدين على صنعت بحبّ الامراد تراهي اعام مهم والدور والعرب والعرب المراه المراء المراه المرا

الله الم الإكس في الدين الله : مجة الامراد مطبوه كمت مصطفح البابي معر ص ١٠٢

جادراً س محصنف على تقوارت مع على مغرف ومشهورا در ان محاحوال شريغه كا برن مي مكاحوال شريغه

ا استر الدین ذہبی کا مطرحدیث واسماء الرجال میں جن کی جلالت شااع الم الشکار اس جن ب کی بسر پرسس میں حاصر ہوستے اور اپنی کمآ ب طبعات المقریقی میں ان سے مرائح

ا مام محرّ شمیری محدین محدین انجرزی مستِّعتِ صریحتین اُس جناب کے سلالہ تلامذہ میں مہیں انہوں نے یہ کتاب مطاب مجتبہ الاسرار شریعی این کے سے برسے اور اُس کی سندواجازت حاس کی ت

ان سب باتول كنفيل اوراس نمازمبارك كادلائل ترعية اقوال افعال على رواوليار سي تبوت على في خفرالله تعاسط لؤكر رساله" أَمْنَا رُالاً تُوَادُونَ مَالُوهِ على على رواوليار سي تبوت على في خفرالله تعاسط لؤكر رساله" أَمْنَا رُالاً تُوادُونَ مَالِمَة فَلَا مَا مَنْ المستدوّد وَمَكِينَ عَلَى لَعَتَى المستدوّد وَمَكِينَ عَلَى لَعَتَى المستدوّد وَمَكِينَ عَلَى لَعَتَى المستدوّد وَمَكِينَ عَلَى المستدوّد وَمَكِينَ عَلَى المستدوّد والمستدوّد والمستدو

المعارف بالترستيرى عبوالوقاب شواني قدس متره الرباني كما بم تطاب التحالا نوار في المعارف بالترسيرة والمرباني كما بم تطاب التحالا نوار في المعارمين فروات مين المراق التحالي ال

" سین محد غرتی دونی الله تعالی مند کے ایک مرمیہ بازار میں تستر تھے۔
ان کے جاتے تھے، ان کے جانور کا باؤل بھیسلا، آبا واز کیارا یاسیدی کا یاغری ، اُدھرا بن عمر حاکم معید کو کام مطابق تقیق قند کئے لئے جاتے ہائے۔
این عمر کے فقیر کا ندار کرزائے نا، بوجیا یہ سیری محد کون ہیں ؟ کہا

سله ۱۰ مرصل الدين سيوطى في ال جناب كو اللهم الاوحد كلما العيني المركزي سيد تغيير ۱۲ منه على مباين مدينو ديوى بيني محق ١٠ دبرة الأثار و فارى المسلك يمين ١٠٠ ١٠ ما ١٠ من ١١ من ١١ من ١٠ من ١٠ من ١١ من ١١ من ١٠ من ١١ من ١١ من ١٠ من ١١ من ١٠ من ١١ من

"سين من الدين مختفى و في الله العلا عندا بين مجرة فلوت مين و صنو المواري محتفى الدين مختفى و في الله العلا عندا بين مجراً مي ما الكري محتفى الكري المحتفى الكري المحتفى الكري المحتفى المحتفى

و۔ اسی میں ہے ،۔

" ولی ممدوح قدس متره کی زویه مقدتمه بیاری سے قریب اگ بوش او ده او است فریب اگری آوره او است خوار کرتی تقدیم کی توجیع کی آخته کی آخته

سله مداله بب ستواني الم المعات الكيرس معيم مستعطف البالي معر ج ٢ ميما

فریاد کرے گی، توعانی بنیں کر تو ایک برے صاحب ہماسی نعین البین اسپے شوہر ا کی حاست میں ہے اور حرکسی فرائی بسری درگا و میں ہوتا ہے ہم اس کی ندار بر اجابت بنیں کرتے ، بوں کہ ایک ستدی محمد یا تنفی ایک یہ یہ کے گا قواللہ تعالیٰ تجھے عافیت بختے گا ۔ اُن بی بی سنے دینتی کہا جسبح کو خاصی ندرست اُنگیس اُ

"بعيد كونى عاجب به وه ميرى قبر بي عاصر بهوكرها جب ملك ، مين مودكوا تنى منى اجنامى اجسامى اجتماعي كرف وه مرد كله كا المناهم ا

معدواب شوني، الم : طبقات الحرب ٢٦ ص ١٢٠

ته اليناً : من ٩٦

يتله العِنْأ ، م

1-00

مبارک حضرت سد امبل فی خربا او ای الدین ارابیم وعطا داند الانصاری العا دری الشطف اری النحدین و خرا الدین الدین الدین ارابیم و عطارالد الاندالانصاری العا دری الشطف اری المحدین و خرا له الدین المحدین ا

معزرت سبندى نورالدين عبرالرص مولانا حامى ندس متروالسام لعنائلان شريب مي صورت مولوى معنوى قدس متروالعلى محمدها لات مي تحصفه به كرمولانا زقيح الله روصية قريب انتقال ارشا دفره الم

" ارفیق من مناک منوبر که نور تنسور رحمالله دنوسط بعدا زصد و بنیا و مال بررو رخ شیخ فریدالدین عظار رحمالله دنتا ساخ می کرده مرشوا و شد "

روروده به الله المحمد الما وكنية المن شارا أمِد باشم در مرابات كه المستمد مرايا وكنية المن شارا أمِد باشم در مرابات كه بمستمم " بمستم " اور فرمايا" " در عالم مارا دوتعلق ست كيے بر برن وليح بشما وجرب برعنا بيت حق مجانة فرایکرتے سطے میں آن میں ہول جواپنی متجرمیں نقرف فرماتے ہیں ہے کو آن جات مرمیرسے پکسس میرسے چہرہ مسامک سے سامنے مامز ہموکر محبہ سے اپنی ماحبت کئے میں زوا فرمادوں گا "

انسی میں ہے ،۔

اسی ایستدی موسے ابوع الن رحمالت تعالے کے ذکر میں تکھتے ہیں بر کان [فا سَاداه مُسویْده اَسَابُ مِنْ مَسَابِ مَنْ مَسَابِ مِنْ مَسَابِ مِنْ مَسَابِ مِنْ مَسَابِ مِنْ مَسَابِ مَنْ

" عبب ان کامر پرجهال کمیں سے اُنہیں ندار کرتا بعواب دیتے اگریے سال معرکی راہ پر بہرتا یا اِس سے عبی زائد " معنرت شیخ محیّق مولا اعبرالحق محدّثِ دھلوئ اخبار الاخیار تشریعیت میں ذکر

العلق شعراني الم : طبقات الكبرك عبر من ١٠٢

ج ۲ می ۲۱

سله شاءعبالحق مدن دنهی ۱ مغاداله نماد معبود کمت معمد د به در ۱۰۰۰

اندوگین ست در برشدتے که یتی شاه معاصب مرحقة حمزتید میں تصفیمیں سه

يَنَادِى صَالِعًا يَعْضُرُح قَلْبِ كَدُلِي الْمِيْهَ الْ قَالْتِهَامِ تَسَوَلَ اللّهِ عَالَمَةُ مَا مَدُولَ اللّهِ عَالَمَةُ مَا اللّهِ عَالَمَةُ مَا الْمَاكَا اللّهِ عَالَمَةً اللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

اور نودى اس كى تىرى و ترجيم كى كى ا-

سله شاه ولى الدُون المالينيس مرايم مليوميتراني ولي مرايم م

تله نربی و الانتیا و دوسون پرشش به بینی صدیم ملاسل و دینت بیان کے کیے بی اور دوس مرحق بین ند دور بیش کی سندی بیان کانگی بین و دوسرا مستکست سند و الا بور نے وقات اللب کے نام سال کا کیا تنا ، عشر بینی معلی توسطی کی بینی کراس مسرکا ایک باب منسی ل سکا و در و کی مورد دی بی دفتا ، فالب پرواز ای تا میرودی مسلم کی فرد برگیا بی شرف قادری " رفعل بازدیم، درابتال بجناب التحضرت صدالته تعلید و المراث التحد الله و المراث التحد الله و الله و

" ذکریعن دا دیش زمان که دران دادن با برست از استداد بروح استخسرت صلحان ترتعالی ملید دیلم: ت اشکی نفس ادّل میں تکھتے میں : ۔ \*

" بنظر سے آبد مرام گرانحصرت صلے اللہ لغاسے علیہ وسلم کرجائے وست بات

سله وبدال حن مولانا : نغات الانس (اردو) مطبوعدد بنيلبت تكري س عن ٢٠٠٠ شه دل التدعد شود بوى شاه ، اطب السفم (مجتابى دبى) من ٢٢ شه دينا : ص ٢ اکارعلار فرکرتے سے کہم ایسے عبیل القدر علم و مار دن کے شاگرد ہیں ہیاں کہ کو تھا :۔

" بالمجد مرح عبیل القدر سے کر مرتبہ کال و فی الذکر است"

مجراس جناب عبدالت مآب کے کلام باک سے دو بتیں نقل کیں کہ فوطت ہیں سہ

اَنَا لِمُدویدی جَامِع کَی اَسْتِ اَسْتِ اِسْتَ اِسْتَ اللّٰهَ اَنْ سِی کُنْتَ فِی جَامِع کَی اَسْتَ اِسْتَ اِسْتِ اِسْتَ اِسْتِ الْسِیْ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ الْسِیْ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ الْسِیْ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ الْسِیْ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ الْسِیْ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ الْسِیْ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ الْسِیْ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ الْسِیْ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ الْسِیْ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ الْسِیْ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِی اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ اِسْتِ ا

ہوتو لوں ندارکر یا زروق؛ میں فرڈا آموج دہوںگا ؟ علامہ زیادی معرفلامرا جہوتی صاحب تصانیب کئے ہشہورہ معرفلامہ داؤدی مختی طرح منہ مجوبولامی ماحب ردافی الحصار حارف کی منہ کے منہ کا محتی منہ میں ماحب ردافی آر ما مشرو میں مارو کے لئے فائح برج سے معرائی کرکے کہ بارت اربی مارواں۔ شامی شہر ومعروف کتاب ہے، فعرسے اس کے ماشید کی رعبارت اربی درمالہ حیاۃ الموات کے ہاش میکملہ برذکری۔

له شاه مدالعز رقطه دبی البید المحدث المحدث المعدد من المحدث المعدد المعربية الكبرى المعرب جرح الس ۲۵۵

عنى تركيب بي نقل كرست مين ب

" اول دوركمت نفل بعدازال كيمدو مازده بار درو دولبدازال كيمدو مازوه باركلم تمجيرو كيب صدو مازده بارست يماً يلله ياستَيْمْ عَبْدَالْ مَا وَنْ عِنْدَنْ يُنْ "

اسی انت سے نامت کریمی شاہ صاحب اور ان کے شیخ وات نوعد یہ مولانا احد میں بڑھی اور ان کے شیخ و استاذہ و والدمولانا ابرائیم کردی اور ان کے شیخ و استاذہ و والدمولانا ابرائیم کردی اور ان کے استاذہ لولانا احد خاتی کہ یہ عاروں صفرات بھی شاہ اصحر شناوی اور شاہ صاحب کے استاذ الاستاذ الاستاذہ مولانا احد خاتی کہ یہ عاروں صفرات بھی شاہ صاحب کے بیرومرث دشنج محمد استان اور ان کے سامت کے استاذا لا موری جہنیں امتباہ میں شیخ معمر تعقد سے کہا اور اُعیانِ مثنائ طرف سے کہنا ور اُن کے مرشد شیخ بایزی نی کی اور ان محمد المناک اور اُن کے مرشد شیخ بایزی نی کی اور اُن کے مرشد شیخ بایزی کی اور شیخ شاہ کہ میں مولانا و میں اور اُن کے میرومرث شیخ میں مولانا و میں اور اُن کے میرومرث آلی کی اور اُن کے میرومرث آلی کی مولانا و میں اور اُن کے شیخ صفرت شاہ محمد خوش آلی اور اُن کے شیخ صفرت شاہ محمد خوش آلی اُن کی میں مولانا و حبیالدین علوی شامح مولو یہ و موقا یہا و رائن کے شیخ صفرت شاہ محمد خوش آلی اُن کی میں مولانا و میں الملک الباری ۔

یسب اکابر ناوعلی کی مندیں کیت اور اسپنے لامذہ وستفیدین کو اجازتیں دیتے اور اسپنے لامذہ وستفیدین کو اجازتیں دیتے اور یاملی یاعلی کا وظیفے کرتے ولٹدا کچۃ السامید، حصاس کی نفسیل کھنی ہو نفیر کے رسالہ انہارالانوار و تعباق المتحلّ فی بیان تماع الاموات کی طرمندر جوع کرے۔

ور حدید الله و بریکات و سے داراده کرے کداس وقت میں اسپی نبی ملی الله تعالی طاید کم کوس مرآ اور حنور سے بالفند عرم کرد ماہوں کرسلام حنو مراح نبی اوراللہ کی دمست اوراسکی رکتیں فیا واسے عالمی کی میں نرح قدوری سے ہے ا-

لَابُدَ أَنْ يَقْصُدُ بِالْفَاظِ الشَّهَ يُعِمَعَ الْبَهَ الَّيْ وَصَعِفَ لَكُ لَهَ امِنْ عِنْدِهِ كَاتَ مُحَمَّ فَي مَلِ اللهُ تَعَالَىٰ وَ يُسَلِّمُ عَلَى النَّيْ مِصَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْدِ وَسَلَمَ وَعَلَىٰ نَفْسِ وَعَلَى اَوْلِيكَ وَاللهِ تَعَالَىٰ له تَوْرِالالسِاراوراس كَ شُوحُ وَرَبْحَادِين به :-

رَدَيَعْمُدَ بِإِلْفَاظِ الشَّمَّدِي) مَعَانِيَهَا مُزَادَةً لَهُ عَلَى وَجَيِلْإِنْسُلَاءً ، كَانَتَ مُحِيِّ اللهُ الْعَالَى، بُعَلِيْءَ عَلَى مَدِيتِي وَعَلَى نَعْشِهُ وَا فَلِيَالَيْ الْاالْفِهُ أَنِ عَنْ ذَلِكَ وَكَرَهُ فِي المُهُجْتَلَى عَدِيدٍ

عَلَّى رَضِ شَرَبِهِ لَى ما تَى الفلاصِّ فِي فررالالعِمَاح مِين فرات مِين اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ فَرَالالعِمَا يَعْضُدُ مَعَاسِدَ اسْرَادَةَ لَدُعَلَى اَنَّهُ مِينْشِهُ اَيَّتِيَّةً وَسَلَّا اَيْنَالُهُ

له نة نسب عالمگيري معيره نواني كتب خان ان اور جرا ص ٢٥ سكه تؤولا ابسارس و در والمحتار معيره بيوست جها ص ٣٣٢ محيره بدن تي زرداني مشرح مواجب الليزي معيوه والالمعوف ابير جمع ص ٣٣٠ شهر خواني مقار ، والى الغلاج ب شرح العملا وي امعلية الازبري بمعر ، مس ١٦٥ کفروشک کا فتراے جاری کریں توان سے اتنا کہتے کہ اللہ تہمیں ہدایت کرسے ذرا آنکھ کھولئر و تھیو تو کسے کہ اور کمیا کھی کہا اِسْتَا وِلَا اِسْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ اِللّٰهِ اور مبان لیعبے کر جب شہر ہے۔ کی بنار برصحابہ سے لئے کر اب تک کے اکا برسب معا ذاللہ مشرک و کا فرکھ ہمر کن ہیں۔ خدا و رسول کو کس فدر مشسمن ہرگا۔

سین کوئی دن ایران بیرسی می سنیده آصط الله تعالی هاید در امرانهمال است در مرانه است می می سنیده آصط الله تعالی می است در مران است ای می است ای می است ای است این است این است این است این است می است می است می است می است می ایست می ایست می ایست می ایست می است می ایست می ایس

إِكْفِنَاشَّمَا لُمُعْظِيِّنِ كَاكَا فِي مَكَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَعْلَسَنَا مُحَسَّسِدِهِ الشَّالِي مَاالِم وَمَعْشِه مُسَاوَ السَّدِيَّنِ العَثَّالِينَ العِنْدِينَ وَلَحَسَدُ وَلَهِ مَتِّ الْعَلَيمِيْنَ.

> مريعيده المذنب احدره فاالبرطوي بر مني وبموال مسطفالنرال مهال للاتسلط ميرسل

> > ممری میری می قادرت عبر استطع احد مناخال